121.71. Omlet

THE

# VASANTA



JAWAHAR NUMBER 1964

MAGAZINE OF THE
Women's Welfare Trust Schools,
SRINAGAR.

CC-0 Kashmir Research Institute. Digitzed by eGangotri

### THE

#### Vasanta

#### EDITORIAL BOARD

Shri T. C. Wazir (President W. W. Trust) Chairman
Shri D. N. Dhar (Gen. Secretary W. W. Trust) Member
Shri Tulsi Nath (Principal W. W. Trust)

Smt. Gauri Kaul (Head Mistress V. H. School)

Sushri Jaikishori Kaul (Head Mistress K. H. School)

Shri D. N. Kaul (Head Master J. M. School)

Kumari Vijay Kaul IX Class V. H. School

Shri C. L. Sapru, Member, W. W. Trust,

Convener

\*

#### IN THIS ISSUE

| 1   | . Editorial                                                     |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------|----|
| . 2 | Jawahar T.C. Wazir                                              | 1  |
| 3   |                                                                 | 19 |
| 4.  | T. C. Wazir                                                     | 21 |
| 5.  | Master ji                                                       | 30 |
| 6.  | Death can not undo what I have done Usha Dhar                   | 32 |
| 7.  | S. L. Thathoo                                                   | 33 |
| 8.  |                                                                 | 36 |
| 9.  | Tulsi Nath                                                      | 37 |
| 10. | Jawaharlal as the Prime-minister of India<br>Girja Kumari Ticku | 38 |
| 11. | Gloomy Day<br>Usha Dhar                                         | 40 |
| 12. | Nehru—The Man of Peace Mrs. Jawala Kaul                         | 41 |
| 13. | A lesson to his daughter Urmila Nakas                           | 43 |
| 14. | Pt. Jawahar Lal Nehru<br>Santosh Kaul                           | 45 |
| 15. | Nehru Ji<br>Lalita Kumari Wali                                  | 47 |
| 16. | Sh. Jawahar Lal Nehru<br>Veena Trisal                           | 48 |
| 17. | I Remember<br>Nirmala Raina                                     | 50 |
| 18. | Jawahar Lal Nehru Pushpa Kumari Wali                            | 52 |
| 19. | Jawahar Lal Nehru<br>Vijay Kumari Koul                          | 53 |

DI



# WASANTA

Vol. 3

Jawahar Number 1964 No. 2

### EDITORIAL

This is a Special Number of the 'Vasanta', dedicated to the revered memory of our Pandit Ji, our, in the sense in which the vast masses in the country, nay, in the peace-loving world at large, regarded him as their own. His passing away, at that sad and tragic hour on 27th May, came as a stunning blow to the Trust, tragic beyond words, because the world could never have too much of Nehru. It was a sight worthy of Gods to see the little innocent children of the Trust Schools, crowding the Hall of The Great, weeping, wailing and sobbing, when they heard that their beloved 'Chacha' was no more.

Men come and men go in this world, by thousands every day. What invests the birth and death of Jawahar with special significance is the noble record of service he rendered to his country, and humanity which has hardly any parallel in history.

What he undertook, achieved and stood for. will be seen in, howsoever inadequate and imperfect a way, in the following pages. Suffice it to say here that we of the Trust regarded him as our best Friend and Philosopher. While he was in physical body, his example served as a beacon light, for his countrymen in general and young generation in particular, to follow. And we of the Kashyapa Theosophical lodge, have no doubt that his blessed soul from its honoured place in Deva Lok will "ever be watching the Country be loved so well, and blessing it for onward march in peace and Plenty." A special responsibility in this connection rests on the shoulders of young men and women, to continue, the good work done by the great departed leader.

Will they fail? They dare not



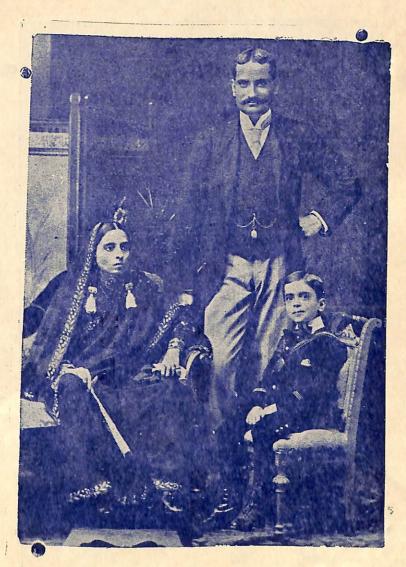

Early photograph with his father and mother.

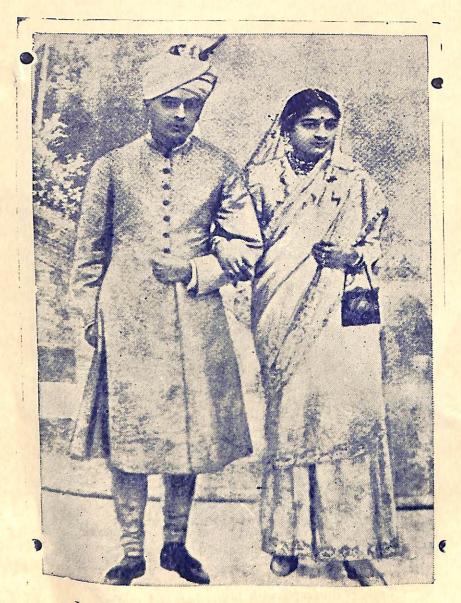

Jawahar Lal Nehru & Kamala Nehru at the time of their wedding, 1916.

# "JAWAHAR."

WHAT charm there in that word! The heart is unwilling to bring the rest of the name to the tip of the pen. It is difficult to fancy that he is no more.

What is no more—the soul and spirit of India? That cannot be. And yet we are face to face with the stern reality of things, so far as his mortal frame of body is concerned. He came to us, a 'Gift of Providence', as Rajaji once put it. He came, served and conquered the hearts of millions, not only in this country, but all the world over, where sanity and good sense still count for something in human relationship.

Men come into this world and go, hundreds of thousands, if not millions, every day. Not so the Men of Destiny, born with a mission to fulfil. India was singularly blessed to have two such Men of Destiny, within a space of 50 years or so, Gandhi, the Father of the Nation and Jawahar, the servant of the Nation. What Jawahar said of Gandhi at the time of his (Gandhiji's) passing away—the Nation and indeed the whole thinking world has, with one voice, recorded in respect of Jawahar—the light has gone out of our lives.

When great personalities are snatched away from their earthly surroundings by the cruel but inevitable Hand of Fate, people concerned are plunged into grief. This universality of grief, irrespective of country, class

and community, sustained for such a long period, after the death of Jawahar, is a unique phenomenon which History will not fail to record. Is it a measure of the debt which suffering humanity all over the world, and India in particular, owes to this noble son?

What is it Jawahar has done which has endeared him to the hearts of millions in his country and made him a household name in other parts of the world as well?

Born with a silver spoon in his mouth, with all the amenities of life available to him in abundant measure adorned with an education, which falls to the lot of but a select few, and guarantees almost invariably, a successful career in any branch of administration or business, the call of his mission and the nation in struggle was too irresistible for him. The mighty epic struggle for the country's liberation from the yoke of mightiest imperialistic power of the day was, under Gandhi Ji's leadership, entering its most romantic phase. The unusual weapon of Soul Force or Satyagraha, fashioned out by Gandhi Ji's genius, had a fascination for Jawahar which only a cultured, highminded man like him could experience. What was the reason for this? Even at that age Jawahar had mastered the history of his country's hoary past-not its kings and dynasties necessarily, neither its wars and strifes, but its true spirit which actuated the threads of its culture, running down to generations from times immemorial, in which the variety of systems, political, social, dharmic and all had made their imperishable contribution. To a mind like Jawahar's the very novelty of the weapon, forged by Gandhi Ji, and its implication was fully in keeping with

the spirit of Indian culture and a foretaste of the mission which this ancient country was destined to fulfil in world councils. He, therefore hugged the doctrine of Satyagraha and jumped into the fray with a zest and vigour unsurpassed in the history of liberation movements, here or elsewhere. If a slight digression is permitted, I would mention here that my talks with some British Bosses in those days, the hey-day of British bureaucracy, revealed that they were afraid, not so much of Gandhi Ji, the saint, as of Jawahar, a product of their own system of education, the man of action.

For achieving the independence of his country, no sacrifice was too great for him, no compromise with principles permissible. His example, so nobly set, proved contagious for his countrymen, not excluding his own dear father. though he was great in his own right too, and members of his gifted family. To bear the personal bereavement of his near and dear ones, his illustrious parents, his devoted wife, to name only some, to bear the brunt of Lathi charges, to go to jail several times and spend some of the most precious years of his youth, not in idle musings but in preparing himself and the world for the role of Messiah he was destined to play in after life, was his lot in those days. But he kept the banner flying. Four times dubbed the President of the Indian National Congress, in other words, the uncrowned king of India, he had his eyes ever focussed on the goal of complete Independence which brooked no compromise even when Dominion Status, as such, was considered by many as not inconsistent with "Purna Swaraj" of Gandhi Ji's dreams. What clear foresight and what devotion to principles!

With his unerring insight into she reality of things his keen appreciation of world trends in History and his vision of future India, he knew long before the actual date of Independence i. e, 15th August, 1947 that the days of India's slavery were numbered and that the second phase of his mission would commence, that of rebuilding the country and working for world peace and order.

To read his letters to Indira, his daughter, later embodied in his 'Glimpses of World History,' his Discovery of India' and his 'Autobiography' is to see the artist in the art of writing and to assess the True man, the whole man, who gave promise of the great world figure that was destined to be. Naturally, therefore, when even the Great minds of the west were divided in their estimation of Hitler, Mussolini and Franco's work and ideals, Jawahar raised his powerful voice against Nazim, Fascism and their implications for suppression of human freedom. He refused to meet Mussolin, even though requested to do so, as an unofficial representative of his great country. Had not Mussolini made himself guilty of gross discourtesy towards his master, Gandhi, whom he loved and revered so well? Jawahar could not forget or forgive it at any cost,

Even before India's political emancipation, Jawahar had started thinking of her economic freedom. Hence the Planning Commission, first under the aegis of the Congress and then under the aegis of the Government itself. He lived to see only 2½ Five Year Plans through, enough, however, to see what transformation of the country can take place as time advances. Has not the country already changed beyond time advances. Has not the country already changed beyond recognition from what it was in pre-Independence days? The recognition from the country already changed beyond here in Kashmir felt the impact of Jawahar's

genius in nation—building activities although the implementation of the Plans has not been so adequate in this state. One is reminded of a remark made by a commentator, presumably Melville De Mello, on the day of the funeral procession in Delhi on 28-5-64, namely, that as the surging sea of humanity, mourning and wailing, advances from the Prime Minister's residence in Tin Murti Road to the Shanti Ghat, they can see at every step,—not only in Delhi but in all other parts of the country where such processions have been taken out, the impress of this Great architect of India's future and the wonders his genius has worked for the regeneration of the country. Literally true!

A brief article like this need not be saddled with details of innumerable projects, Dams, Hydro-electric Plants, Factories and Industrial Establishments, which owe their introduction to his faith in modern Science and Technology. To name only some of his outstanding achievements, his 'temples' of modern India, as he would call them, these are Bhakra Nangal, the Damodhar Valley Project, the Nagarajan Sagar, the Peramber Coach Factory, the Chittaranjan Locomotives, the Hindustan Air crafts, the Bangalore Telephones, the Bhilai, Rourkella and Durgapur Steel Plants. The Bhopal and Ranchi Heavy Industries Plants and hundreds others with which the country has come literally to be studded, to say nothing, of ordnance factories of which one of the striking products is the impressive 'Shaktiman'.

In the all round industrial and economic growth of the country, the countryside has not been forgotten. Indeed it has received priority in certain respects. The introduction of community Development Projects and National. Extension Schemes, was one of the fruits of national

planning. Suratgarh Farm is another. It is not for nothing that so many undeveloped countries, especially in Asia, Africa and Latin America are sending delegation after delegation to study these schemes and see how they are being implemented under the versatile leadership of the presiding genius.

All this is no mean achievement. By itself it would constitute an undying memorial to his life-work. But, even above this, there are three achievements which will stand to his eternal credit. These are:—

- 1. Secular character which his inspiring leadership has ensured for the constitution of the country.
- 2. Introduction of Panchayati Raj which constitutes the grass-roots of Democracy.
- 3. Socialistic pattern of society which aims at removing man-made inequalities between individuals.

In a world beset, in some parts, by religious preferences need I say, fanaticism and narrow-mindedness No. (1) i. e., the secular character of the Indian constitution has greatly enhanced the prestige of the country. Multi-racial, multi-lingual and multi-religious country that India is, its secularism which affords equal opportunity to all individuals, irrespective of caste, creed and colour, for development and prosperity is the only sane policy, consistent with its traditions and culture, to follow. It constitutes the best guarantee for the protection of minorities, of whom Jawahar is (rather alas! was) rightly regarded as Guardian Angel.

Faith in democracy was another strong point in Jawahar's Philosophy. While he had unbounded faith in the European and American ways of running the state, he knew that the tender concept of democracy in India, unlike

some foreign countries, must be rooted in the lower rungs of society and must conform to the ages old traditions of the people. Hence his unusual emphasis on nurturing the roots, with concomitant decentralisation from the top which is to follow in due course. This is a new, almost orginal, line of thought, which in a large measure contributes to the stability of the state in India, the largest democracy in the world, while the fabric of state adminstration and democracy has tumbled down or been shattered in so many countries all around us and in so many countries in other continents. On innumerabable occasions, even during the short span of past seventeen years, some of them truly crucial, Jawahar has given unmistakable proof of his living, burning faith in democracy and democratic way of life. This constituted an outstanding feature of his greatness.

Even before the attainment of Independence by India. Jawahar had given indication of his socialistic bend of mind. In the circumstances of the country, where wealth is concentrated, in the hands of a few, who are literally rolling in wealth not knowing what to do with it and the large majority of people who do not know what two sound meals in a day are, and with the background of his education and feeling heart it could not but be so. One need not go beyond the Karachi Resolution of All-India-Congress, wherein a radical programme of land reforms, labour laws and equitable distribution of wealth are dealt with and advocated, to see how even then Jawahar's profound influence in Congress Councils was making itself felt in favour of the low and the down-trodden. Later on, when Jawahar visited Soviet Russia in (1954 or 1955) and received a Hero's welcome where ever he went in that great country, he was

greatly impressed by the achievements of that country after the October Revolution of 1917, and he made a significant remark at the time of bidding farewell to Soviet leaders—purporting to mean that he was leaving behind a bit of his own heart in Russia. What wonder then if his enthusiasm for the socialist cause received a remarkable boost from what he saw in course of his journeyings through socialist countries of the world. That Jawahar could not be slow in applying the benefits of his experiences to the country which he loved with all his heart and might.

So far about his work in India. His outlook, however. always travelled beyond the frontiers of his country. He realised, above every one else in the country, not excluding his great leader and Guru, Mahatma Gandhi, that no country could remain unaffected by what was happening in the outside world. This was the beginning of his world vision. his perception of the golden thread of unity running through human affairs, working unmistakably for the evolution of one world and one Government. He did not fail to notice the process of annihilation of distance, widening horizon. of people's minds through easy means of communication and broadcast, elimination of disease and poverty, which modern Science and Technology were hastening almost day by day, to say nothing of other marvels of science including Space Research and intercourse between heavenly bodies of which the first offshoot would perhaps be the landing of man The scientist in him was always alive on the moon. to vistas of possibilities opening out before the man's mind and he wished his India to proceed shoulder to shoulder with other parts of the world and share the honour and glory of Advanced Countries. From this faith and belief

stemmed his foreign policies, the soundness and far-reaching results where of have been the object of emulation and admiration for all countries of the world, not excluding the so-called Power Blocks, which we have witnessed in abundant measure on his passing away.

With his unswerving loyalty to the principles, implicit in the above convictions and aspirations, the foreign policy evolved by his genius, for the country, rested mainly on six pillars which may briefly be explained now. These are:-

- 1. Non-alignment with Power Blocks and no military alliance.
  - Friendship with all countries, irrespective of their label, red or blue.
- 3. Panchshil, involving mainly respect for sovereignity and territorial integrity as between one country and another.
- 4. Support for U. N. O.
- 5. Anti-colonialism, anti-imperialism and antiapartheid or racial discrimination.
- 6. Peace in the world.

The testing time with regard to No. 1 came pretty early in India's career of Independence when President Truman extended a cordial invitation to Jawahar to visit U.S.A., the object being to secure his support for what the west stood for while he had yet hardly learnt to stand on his own feet. A man of lesser calibre would undoutbedly have fallen a prey to American blandishments connoting, any amount of arms, ammunitions and dollars, as indeed, so many mediocrities did fall both before and after the historic visit. Not so Jawahar, however, whose fabric was made of some sterner and nobler stuff. Not only did he not align himself with this or that Block, but actually succeeded

in making converts of some influential people in America's hierarchy itself to his own point of view, so much so that one of them was so thoroughly impressed and influenced by the logic of his stand that he recommended Jawahar's address to the joint session of American Congress to be prescribed as Text Book in Educational Institutions as the new gospel for America's youth. Consistently with his policy of nonalignment, he summarily rejected the offers of military pacts, from the East and the West, as an affront to his intelligence. This, however, did not preclude him from accepting military assistance for preserving the integrity of his country from both Blocks and others, when an unscrupulous enemy who should have known elementary rules of gratefulness for all favours done, stabbed him in the back by invading his country from the North without any justification, rhyme or reason, The patriot in Jawahar triumphed over the pettinesses of seeming inconsistency which his master once described as hobgoblin of little minds. The world, however, has recognised that acceptance of military aid in the circumstances created by wanton aggression has left his policy of non-alignment absolutely unscathed. It need hardly be emphasised that non-alignment is neither a negative nor a passive concept. It is positive and dynamic. It leaves the country free to judge all international questions on merits and work for the right (as against might) to prevail. Significant instances are not wanting to show that the policy has paid rich dividends in terms of preventing and stopping aggression and helping the cause of world peace.

With the understandable exception of one or two countries, who have made it a part of their national policy

to vilify India in order to reap the fruits of their own aggression against her. India is friends with the whole of the rest of the world. What this means in material terms, you have only to look at the long list of development. projects implemented and being implemented, to see how practically advanced countries are vying with one another in extending financial assistance and technical know how, so that India may grow to her full stature, economically and industrially, so as to rank among the first dozen or half a dozen go-ahead countries of the world. And this assistance is coming with all the good will on the earth. In this connection it is gratifying to note that among the developing countries India is receiving the largest amount of financial and technical assistance from both the Eastern and Western Blocks, and what is more gratifying is the fact, universally acknowledged, that India is making the best use of such benefactions, thanks to the stable foundations of democracy and scientific bases of planning introduced by Jawahar.

To most of us the word 'Panchshil' was practically unknown as embodying the five golden principles of non-interference in other countries' internal affairs, respect for each other's territorial integrity, co-operation and good will etc., until in 1954 it spurted on our attention in connection with the settlement of outstanding issues between India and China regarding our borders as worked out by Jawahar and Chou-En-lai in their long drawn-out power-parleys. That the principles are unexceptionable, the world has recognised in the chorus of enthusiasm that greeted the settlement. That they form the only sound and sensible criteria for relationship that must subsit between two

civilised nations anywhere in the world is borne out by the fact that its tenets are embodied in explicit or implicit terms, in the tenets of United Nations Charter. It matters little, if one of the parties to the settlements has seen fit to trample these high principles under the heels of their army's jack-boots and torn them to shreds. That is always the way with autocrats and dictators whenever it suits them. German Kaiser or Chancellor Bethman—Hollweg's scrap of paper was an earlier edition of expansionist China's scant regard for the sanctity of human word or dictates of civilised behaviour. Breach of the principles in Chinese fashion only adds to the weight and significance of the noble principles for which 'Panchshil' stands.

Since the inception of U. N. O., India under Jawahar's leadership has been foremost among its consistent supporters. If the warring nations of the world, under the influence of military juntas have to be prevented from reverting to the law of the jungle in their mutual dealings, collective weight of opinions of peace-loving peoples, who still form the bulk of all mankind has to be brought to bear on International Councils to settle international disputes by peaceful means through negotiations, mediation and arbitration and not by resort to arms, History of the last seventeen years is replete with instances where India's intervention has played a most effective role in saving the world from the holocaust of war-Korea, Indo-China, Suez and Congo are instances in point. India's soldiers and India's doctors and nurses, have gone there not to make war, but to prevent and strengthen the hands of the United Nations, not to inflict misery but to serve and nurse the sick and the wounded. And this inspite of her own sad experience

gon es hus



At Cambridge, 1908.



Jawahar Lal Nehru being administered the oath of office of the frist Prime Minister of India—August 15, 1947.



Jawahar Lal Nehru at his desk.

in U. N. O. in regard to her dispute with a neighbouring country which got involved in cold war politics, thanks to the manoeuvrings of interested parties. Jawahar was always conscious of the limitations, and handicaps of the U. N. O. but the practical statesman in him did not blur his vision as to the inherent potentiality for good of this world organisation. The same line of thought which made Jawahar such staunch supporter of U. N. prompted him to extend his hand of friendship to commonwealth countries, while the wounds were still fresh which the erstwhile rulers of India had deemed fit to inflict on her body politic. It is no exaggeration to say that but for Jawahar's magnanimity, the commonwealth would have been a wreck of past history by now, not the living reality it is at present.

The warrior of India's epic struggle for freedom, the fervent believer in one-ness of human nature and the dreamer of world peace and order, could not fail to make the cause of all suppressed nations his own. Almost the first task to which Jawahar addressed his undoubted ability and energies and eminence as a leader, after the emancipation of his own country, was the bringing together of Asian and African countries and he raised his powerful voice in support of freedom struggle everywhere, against exploitation by Colonial and Imperialist Powers, What remarkable achievements stand to his credit in this respect can be gauged from the tributes ungrudgingly paid to him in recent days by so many Afro-Asian countries. Racial discrimination, unfortunately still practised in some parts of the world, notably South Africa, touched the most sensitive chord in Jawahar's heart. He spared no pains to bring to the notice of all thinking men the dire consequences which the policy of racial discrimination in South Africa known as Apartheid, would bring to the world. While we cannot claim that the world is purged of the scourge of colonialism and racial discrimination in other parts of the world—Portugal and South Africa continuing to be the notable pointers in this direction—it is not hard to believe that their days are numbered. If Jawahar did not live to see his dreams in this respect realised in full, it is due to the fact that human prejudices die hard and human life is short. Still what has already been achieved is stupendous enough to ensure enthusiasm for the success in prospect.

The last and most enduring plank in Jawahar's foreign policy was to work for world peace. This aspect of his life mission has received the widest recognition. after of course, the dominant role he played in bringing about his country's political emancipation. My thoughts at this time go to the extra-ordinary welcome accorded to him in Saudi-Arabia where he was hailed as "Prophet of Peace", this from the land of Mecca and Medina was as significant as it was extraordinary. The greatest contribution, however, he has made to world peace was the pressure he exercised in bringing about the much needed thaw in East and West relations. With his undoubted influence on the leaders of both the camps, he succeeded in narrowing the gulf which separated Kruschev from Kennedy, First steps in reconciling the irreconcilabels have already manifested themselves in the partial Test-ban Treaty. More are expected to follow. The world is still ringing with Jawahar's protests against the use of nuclear energy for warlike purposes, and who can say that they had not the desired effect, howsoever restricted in scope? Whisperings

were sometimes heard, during Jawahar's life time, that his name was being mentioned for the award of coveted Nobel Prize for Peace. Who deserved the distinction more richly? But the ways of powers that be, are as inscrutable at those of the Gods above.

This is what Jawahar stood for and achieved in the field of domestic politics and relations with foreign countries—a record for any patriot and statesman who has a claim for distinction as a world figure. Such men literally are the salt of the earth and mankind is blessed with their presence only once in centuries. This is the burden of the song of grief, sung through the length and breadth of his country and lovers of peace and freedom throughout the world at his passing away.

But the picture, this pen-picture, will not be complete without a word of reference to Jawahar as man.

Like all men of genius—and he was a genius par excellence—there was a touch of impatience, a shade of choleric temperament. which manifested itself whenever anything outrageously repugnant to his ideas of discipline and sense of right and wrong presented itself. But, even on such occasions, the mercury in his body cooled down almost as quickly as it warmed up, the inner nobility of his true nature did not take long to triumph over the passing mood of anger which, however, left no stains behind. For, beneath the rough exterior of strict disciplinarian, there was the heart of gold inspiring and serving as mainspring of all his actions. His love for children was unbounded. Perhaps the happiest moments of his life were spent among the children of all nationalities. He looked upon them as custodians of the country's destiny

or potential architects of its future, as he himself had been with such splendour of achievement. How this over-flowing love and regard found its echo in their innocent hearts was amply demonstrated by the resounding chorus which greeted him, where he went, "Chacha Nehru Zindabad".

A few incidents are here recalled which throw some light on certain aspects of his character which do not seem to be so well known.

The Women's Welfare Trust, Kashmir, in 1947/48 had the honour of presenting an address of welcome to Jawahar, in Lal Chowk. The address mainly dwelt on the great service he had rendered to the womanfolk of Kashmir by saving their honour in time of peril. Years rolled by and almost everybody had forgotten all about it. years ago, chance threw a person in our way who gave us the news that he had seen the address hanging wall in one of the rooms in the Prime Minister's house. This was a revelation to us. For a man who must have received hundreds of thousands of such addresses from important organisations and institutions in his own country and abroad, to have retained this little gesture of respect and affection from a puny little concern like the 'Trust', that shows the man, the tenderness and sensitiveness of his heart where the honour of women is involved.

Another incident is recalled when newspapers reported some years back that a Congress function was being held somewhere in Rajasthan, a few miles away from where a statue had lately been raised in memory of Moti Lal Ji of revered momory. Jawahar stole a few minutes of his time in the dead of night to go and pay homage to his

illustrious father. Here is an instance of rare filial affection, deliberately unostentatious, but, for that, all the more real and genuine.

The latest inkling into Jawahar's true heart mind is afforded by U. N. report (appears in the Statesman, dated 12-6-64) that he recited every morning at 5-30 A. M. after bath, shalokas from the Gita and the Ashram Bhajanmala (a collection of devotional songs liked by. Mahatma Gandhi) and that he carried with him a copy of the Gita and a folder containing the picture of Lord Buddha, even when he visited foreign countries. Could anything show more conclusively the great value he attached to the national scripture Gita, the respository of supreme wisdom, worldly and spritual, and the example set by the 'High Deliverer' i. e. Budha in His search for Truth and Light. Some of the so-called religious people, fortunately few and far between, may fancy that Jawahar was not a man of religion. Perhaps he was not in their sense of the term. But with his piercing intelligence, his tuye appreciation of man's evolution from the dawn of history, his scientific approach to problems of life and flights of philosophical thought in the art of human organisation. he knew more about true religions than most of the so-called men of religion do.

Such was the man we have tried, in howsoever inadequate and imperfect a manner, to delineate in these words.

Great in birth, great in life, great in action, great in achievement and great in death, Jawahar is no more. In his Will and Testament, excerpts of which have formally been released, he has placed the most fitting coping stone on the remarkble structure of his grand career, namely, identification with the toiling sweating millions of his countrymen working in the fields on which his ashes have been scattered, so that they may become indistinguishable from the soil he loved and served so well. What that celebrated philosopher Einstein once remarked about Gandhi Ji that generations unborn when they hear about his work and worth will truly wonder if a man like him ever really stalked the face of the earth. With equal aptness, this high tribute, would seem to apply to Gandhi ji's disciple and successor, Jawahar, as well.

Jawahar's sel-sacrificing spirit, his fearless bravery. his indomitable courage, his love of adventure in all spheres of human activity, not excluding mountaincering (did he not give India her first Himalya Mountaincering Instituted?) his sympathies for the weak and the suppressed, the low and the down trodden and his love for peace, are there to serve as beacon lights for coming generations to follow. Monuments to his memory will be raised in all parts of the country and perhaps also abroad, monuments galore But the best monument will be, as our dear esteemed Sadar-i-Riyast, another great man (in the making,) a budding hope of India, has so aptly put it, in our hearts. remembering the high ideals which he cherished and worked for so untiringly and so successfully and trying in our own humble way, to follow these ideals as best we can.

Jawahar is dead !--long live Jawahar.

## Jawahar Lal Nehru

Indu Dhar 10th A, K.G H.S.

MR. Nehru's life has been closely interlinked with the history of present India. It is he who, along with other great men, has played an important part in shaping the destiny of India. It was due to Pandit Nehru's unceasing efforts that we were able to achieve independence, which had almost become an elusive dream.

His life has been a rich and colourful life, though during the greater period of his life he has undergone suffering, hard struggle and strenuous work. He has always been a fighter for peace and nonviolence and he has been a source of inspiration to many eastern countries. He has infused the spirit of unity, honesty and hard work in his country men and that is why India has taken such a great stride in progress and prosperity. It is because of Pandit Nehru's sagacity and skilful handling of various situations that India occupies such an important and prominent position in the world.

Pandit Nehru's life has been great politically, no doubt, and we may call him a man "who makes history" but Nehru as a man is a fascinating study. His many sided interests, his disarming smile, his love for children and his inexhaustible wit constitute a charming and delightful personality.

He was full of sympathy for others and no matter how overworked he might be, he would always help those who needed it and even go out of his way to find a way out of the difficulty for whoever may need him. His buoyant personality inevitably resulted in charming the person who came in contact with him.

Pandit Nehru was an incurable optimist and had always an earnestness of purpose. Whatever task he undertook, he did not rest till he fulfilled that. Even at present when the blasts of cold war were being felt by everyone. He was trying to bridge gulf between the two existing Blocs and create peace and harmony in the world by his enthusiastic efforts.

Pandit Nehru radiated happines and warmth and had a tender nature. He had his shortcomings too, though they were not a blot on his magnetic personality. He was often impetuous and sometimes short tempered and irritable. Once during his visit to Ceylon he was lunching with the late Premier Bandarnaike when he saw milling crowds peeping through the doors and windows. He at once got up and said, "I can do many things in public but I just cannot eat in public".

But he never harboured any ill-well for any one. He had endeared himself to the hearts of myriads of people by his sincere and warm personality. His longing to carry India to the summit of glory is almost coming true.

Pandit Nehru was essentially a selfless man and he dedicated his life to his motherland, "Bharat" and for her he had made untold sacrifices.

# Basic unity of All Religions.

By-T. C. Wazir

#### 1. What is religion?

RELIGION is a belief in the existence of God. It is a way of approach to Him, to propitiate Him.

We may conceive of Him as an adored and adorable personality, perched on a high pedestal, or plane, whose very sight is an inspiration and revelation, who is dispensing justice and favours unceasingly, all powerful,

all comprehending, all pervading.

Or we may conceive of Him as a spirit, a force, a power which permeates everything, transcends everything, regulates, guides, and controls everything. It manifests itself in all forms, gross and subtle, in myriads of heavenly bodies, moving and stationary, held in position, at incredible distances, one from the other, by centrifugal and centripetal forces, presenting phenomena of vast variety, of which Science has not yet touched even the fringe. It manifests itself in thought and action of every individual and every group of individuals, social, political, economic, ethnographical and international, to say nothing of sub-human and supra—human beings or existences.

Whether we conceive of Him as a concrete being refulgent, resplendent, auriferous Lord, the Master, the Creator, the Father and the Mother of the Universe or as an abstract force responsible for the creation of the Universe and its maintenance, a thinking mind cannot but be struck by the Orderliness of the Universe, its

gradual but sure unfoldment to human intelligence, its manifold evolution and the wonders involved therein.

This beautiful world of ours has been there for millions and billions and trillions of years. Geologists and Biologists are not able to place any limit to its future age either. This is only another way of saying that it has no beginning and no end.

And yet each and every aspect of the said evolution and unfoldment is governed by certain laws, commonly known as Laws of Nature. There is the law of birth, growth, maturity, decay, dissolution and recreation. There is the law of gravitation, the law of centrifugal and centripetal forces. Heat expands, cold contracts, fire burns, water seeks its own level. As we sow, so shall we reap. Corn begets corn, thorn thorn. Good begeteth good, evil evil. These are inexorable laws. unfailing and unerring. The author of these laws and the one who looks after their implementation, with or without assistance, through Avtars or Prophets, through Monads or Angels, is whom we may term as God. But why make this distinction? Was not Gandhi Ji very right in saying that the Law and the Law Giver are one?

It is no use, in the context of this discussion, to sing the attributes of God. "Satyam, Shivam, Sundaram," beautifully sums up His virtues. But these are all streamlined with Mercy, Mercy that blesseth both him that giveth and him that taketh. And it could not be otherwise. Being the Creator, the Father and the Mother of the Universe, He is instinctively driven to love His creatures and creations. This love is unbounded.

It is out of this unbounded parental love that religions of the world, as we know them, are born.

### 2. "Religions-Their essential Unity".

In pursuing the course of evolution God studies the wants and needs of His creatures and gives them bountifully what they require from time to time. A 'Rama' is born to set the example of an ideal Man, a 'Krishna' to set people athinking about the mystery and purpose of life, a 'Budha' to deliver the message of 'Ahimsa', a 'Christ' to redeem the sins of mankind, a 'Mohammad' to preach the doctrines of Oneness of God, Brotherhood of man and Equality. It is immaterial whether we call them Incarnations of God, or Sons of God, or Messengers of God. The fact is that They are all one and the same, being a priceless gift of Providence to mankind, each according to the circumstances and conditions of the time when they were born or where they were born, or, rather sent with a message from Common Source of them all. So He is the same whom Hindus worship in temples, Christians in churches, Muslims in mosques, Sikhs in Gurudwaras, Jews in Synagogues and all other classes of people in their respective places of worship.

Each of these World Teachers, Founders of the Principal Religions of the world, delivered their message and fulfilled the mission of their life for the good of all mankind. Each in His own way showed the way for mankind to tread, to attain perfection, to discriminate between, right and wrong, to do good and shun evil, to cultivate the love of God and as, God has made man in His own image, to love man, irrespective of the colour of his skin

or the faith he professes. Barring differences in details, which are neither relevant to present discussion, nor of any material significance in essence, the basic truths and the basic principles of all the religions are much the same. If then, anybody expatiates on the differences, ignoring the huge mass of common agreement on essentials, it should not be difficult to appreciate that such a person, if he is a Hindu, is not a true Hindu, if he is a Christian, he is not a true Christian, and if he is a Mussalman, he is not a true Mussalman.

A sceptic may say that it is all right in theory and sounds well on paper. But what is the reality about what each religion actually stands for?

### 3. "Quotations from Scriptures".

We have described religion above as a belief in the existence of God and the way to approach Him and to propitiate Him. To propitiate Him, we have to do what He wishes us to do.

No Avtar or Prophet fails to stress the need for discriminating between Right and Wrong, extolling good and deprecating evil. No Avtar or Prohet fails to prescribe the right code of conduct for men to follow, conduct in respect of parents, brothers, children, friends and relatives, neighbours, teachers, society, the poor, the sick and the helpless. No Avtar or Prophet fails to stress the hollowness and ephemeral nature of sense-pleasures and the need for gaining mastery over the passions. Without exception Egoism or selfishness, the sense of I-ness and my-ness is condemned as an impenetrable barrier on the path of spiritual development. In other words false self

has to be effaced to find true self. The thinner the veneer of sense-consciousness, the clearer the vision of Godhead,

Here is the authority from the scriptures to bear this out:-

### UNITY OF GOD

One only without a second.

(Chandogia Upnishad

VI, ii, i)

God is one.

His spirit in the Innerman

(Ephesians,

III, xvi)

God is but one God
(Al-Quran
IV, 169)

### BROTHERHOOD OF MAN

Knowing the Supreme in all beings, the wise extend love to all creatures undeviatingly.

(Vishnu Puran

I, xix, ix)

One is your Master, even Christ, and all ye are brothren

(St. Mathews,

XXIII, viii)

Do you love your Creator? Love your fellow-beings first.

(The sayings of Mohammad, page 126)

25

### AS ONE SOWETH, SO ONE REAPETH

Action, which springs from the mind, from speech and from the body, produces either good or evil results. By actions are caused the condition of men, the Highest the Middling and the Lowest.

(Manu Smriti, XII, iii)

If a man speaks or acts with an evil thought, pain follows him, as the wheel follows the foot of the ox that draws the carriage—If a man speaks or acts with a pure thought, happiness follows him like a shadow that never leaves him.

(Dharm Pada, I, I, & ii)

Do men gather grapes of thorns or figs of thistles? Even so every good tree bringeth forth good fruit, but a corrupt tree bringeth forth evil fruit.

(St. Mathews VII, 16-18)

He who doeth right, doeth it to the advantage of his own soul, and he who doeth evil, doeth it against the same, for thy Lord is not unjust towards His servants. (Al-Ouran, XLI, 46)

### "RIGHT CONDUCT"

What is Right and what is worng? Doing good to another is right, causing injury to another is wrong. (Sanatan Dharm Advanced

Text book-page 286 (2nd Edition)

That which by eatablishing harmonious relations makes for Unity is Right, that which divides and disintegrates is Wrong. (Annie Besant)

As with a physical body no one part can be injured, without the whole body suffering, so it is with the Great Being—Humanity.

(Annie Besant)

As ye would the men should do to you, do ye also to them likewise.

(St. Luke, VI, xxxi)

What actions are most excellent?

To gladden the heart of a human being, to feed the hungry, to help the afflicted, to lighten the sorrow of the sorrowful, and to remove the wrongs of the injured. (Sayings of Mohammad XXX-xxxiii)

There is no fire like passion, there is no shark like hatred, there is no snare like folly, there is no torrent like greed.

(Dharm Pada xviii, 257)

Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul and with all they mind. This is the first and the great Commandment. And the second is like unto it.

Thou shalt love thy neighbour as thyself

On these two Commandments hang all the Law and the Prophets.

(St. Mathew, XXII, 37-40)

He will not enter paradise who behaveth ill to his slaves.

(Savings of Mohammad

(Sayings of Mohammad, Page 62)

Give the labourer his wages, before his perspiration be dry.

(Sayings of Mohammad, page 125)

The above is just a sample of the Teachings of all Religions. The quotations could be multiplied ad-infinitum, but for the inhibition imposed by the time allotted for this talk or discussion. One cannot fail to observe the thread of Unity and Uniformity running through all the teachings of all the religious systems, if only we bring an open mind to bear on their consideration. Where then is any room for discord and disharmony?

I happen to have the honour of being associated with an International Organisation, The Theosophical Society, whose tenets, if it has any tenets at all, spell Truth, Tolerance and Brotherhood in their first and their last impulses. I cannot, therefore, conclude this talk more appropriately than by quoting a few lines from the Prayers which we offer in the beginning and at the end of weekly meetings of the Local Theosophical Lodge. The former is composed by a local bard, whose work and worth will perhaps be appreciated more by the generations to come than by his compeers, the latter by Dr. Annie Besant for Theosophical Convention in the Society's Headquarters at Adyar—she needs no introduction.

### Master Ji (Zinda Kaul Ji)

هرفرة امكان مين هے جلوة تيرا اے لامكان ظاهر هے تو باطن هے تو دونوں جہاں كے جسم و جان تجهة سے ازل كى ابتدا تجهة مين ابد كو انتہا موجود هے تجهة سےعیاں معدوم پهر تجهة ميں نہاں اجسام كى تركيب ميں ذرات كى ترتيب ميں حكمت هے تيرى هر جگة قانون قدرت ميں عياں اك ذرة مهر حسن كا نيچر ميں هے چمكا هوا كال ميں وة رنگ و بوبنا بليل ميں وة شيريں زباں گزار هستی میں جدهر دیکھے کوئی صاحب نظر

هیں صاف هر گلبرگ پر اس کلک صنعت کے نشان عالم میں گر هیں بیشن و کم عیش و خوشی یا رنج و غم

همدرانی و همت میں هے مطلب داوں کا امتحال تیرا ارادہ ارتقا تکمیل کو هے راہ نما

تعریف ذات پاک کی ویدوں نے بھی جرات نہ کی

اول صفت میں رهگئی حیران یہ عقل نکتہ وان

تو گیانیوں کا گیان هے تو یوگیوں کا دهیان هے

تو برهم تو نروان هے معبود و مقصود جہان تونیق دے یارب همیں سب راہ معنی پر چلیں

توفیق دے یارب همیں سب راہ معنی پر چلیں

مندر تیری پوجا کا هو پہارا وطن هندوستان باطل کی ظلمت سے بچانور حقیقت کر عطا

#### Annie Besant

O Hidden life! Vibrant in every atom,

O Hidden light! Shining in every creature,

O Hidden love! Embracing all in one-ness,

May each who feels himself as one with Thee,

Know he is, therefore, one with every other.

Truly has the immortal poet Allama Mohammad Iqbal authoritatively sung:—

#### Allama Iqbal

مزهب نهیں سکھاتا آپسمیں بیو رکھنا هم وطن هے هندوستان همارا

This is an axiom can bear any number of reiterations.

# Tirtha Trayi (or Three Holy Streams)

By "Master ji"

Long, long ago the holy Ganga came Down from her source on high in Vishnu's foot. Below, on great Himalay Shankar stood To welcome and receive her on His head (Whence He the 'Ganga-bearer' has been called). With His leave she then flowed to plains below To bless our ancient land, the Brahmavart. To her banks flocked great Yogis who subdue The flesh, control the mind, and meditate To reach the final Truth, to find release. Her waters cool refresh and calm the mind: The soil of her great plains yields golden corn. And gave our land her ethics high and noble Dharm, Her great philosophies, her Sciences, her songs. What greater gift could one conceive than that These plains gave us Shri Ram and Krishan and Budh, The avatars of all-pervading God?

### \* \* \*

2. Two thousand and five hundred years ago
Another holy stream came down—its source,
The noble Sakya Prince, the great 'Awakened One'.
Its waters were the pristine truths that brought
To thirsty lips the amrit of the Law,
And showed the way to peace and love in homes

And that strait path to selfless Life—Nirvan
Cool breezes from this stream soon spread around
To all the lands in Asia and beyond,
It made men brothers all, high caste and low
And prince and peasant, met on equal ground.
It took away from beast and bird the fear
Of being slain for food or sacrifice.
Our land was once again transformed from one
Of foolish rites and false beliefs and fears
To one of heavenly love and peace and truth.

#### \* \* \*

The wisdom of Ashok the great, whose like 3. The earth has since then never seen so far, Took birth again (as all that has been must) In our own time as one more holy stream. It rose from great Jawahar's mature mind, His tender humane heart, and took the name Of Pancha shil, It told all nations of the world To live and let their neighbours live in peace; To bear good will to all the peoples, help Wherever they can-to give to every man His freedom and his rights-no matter what His raee, or creed, or tongue, or hue of skin-; To join no group or party in its wars (For wars of two thus grow to world-wide ones). This tirtha first our Bharat blessed, who then Invited other nations of the world To take a plunge in it, to cleanse their minds Of fear, suspicion, enmity, and hate; So that, thus purified, they have no more

To take to war and violence, but save
The huge amounts now spent to bring about
Dread rack and ruin to men and what they have
Achieved in ages past—to utilize
The same on works of universal good,
To bring to men health, wisdom, happiness,
And virtues that go most of all to build
God's Kingdom on the earth—so dear to Christ.

### Death cannot undo what I have done!

Usha Dhor 10th A, Vasanta High School

HOW did he manage it? He must have drawn upon inexhaustible reserves of nervous and spiritual energy in him (in Nehru) which was constantly renewed by the love of the people for him and his love for the people and his attachment to great ideals and purposes and when the reserves came to an end, because flesh could no longer bear the strain, the spirit broke the chains and the great Nehru passed away almost without climbing out of the saddle, leaving a poorer and sadder world. But he could say with the Greek Poet:—

"I was running a race with reaper I hastened, he lingered, I won Now strike, death, you sluggard, you sleeper You cannot undo what I have done."



Chacha Nehru in the midst of children.



Jawahar Lal Nehru taking salute at the Regatta at Gagribal, Srinagar.

# Tryst with Time

By S. L. Thathoo, Simla.

THE tryst with relentless TIME has come. The inspiration of my life has gone; my countryman has departed and my hero is no more.

When I look back in introspection, I find that Jawaharlal had already entered the Civil Disobedience Movement in 1925. When I came to understand things, I found that among men, there were some like him, who were carrying the pangs of humanity in their breast, and when I used to rest, they for me used to work and even suffer. When I grew up, Jawaharlal was already a leader of stature—a colossus—and had come up to be a unique general in a war between Good and Evil, the end of which nobody could then know or foresee. Fired by his love of human freedom in India and for all oppressed peoples of the world, he steered the ship of his country clear of all storm; he found all his countrymen surging forward to hail him and to follow him in his second crusade-this time against the evils of poverty, ignorance, disease and hunger, and the bane of communalism. impatient was he at these evils that he could not wait long enough One with the poor and the down-trodden in their pain and affliction, he set himself to a vast-scale economic planning, drawing the best from the and the new. The novelty of the experiment was challenging, but Jawaharlal would not relent—"Aaram Haraam Hai".

In politics, he was an inter-nationalist, believing in MAN and PEACE, with no barriers at all. If the East and the West have not fallen out so far, it is in no small measure due to his personality of peace. He refused to align; each issue on its own merits. It was man of Nehru's stature only, who could withstand the challenge of China's aggression against the policy of non-alignment.

A man born with delicate sensitivity of mind, and imbued with profound tolerance, Jawaharlal avoided to discuss religion. But we all found him working day and night: "Our generation is condemned to hard labour", he said. Among humans, rarely is such dynamism of thought and action to be found. Born on 14th November, 1889, Jawaharlal soon renounced his life of luxury. The opulence of Anand Bhawan could not lure him. Here was Budha of the modern times making the Great Renunciation.

"But thou that are to save, thine hour is nigh! The sad world waiteth in its misery,
The blind world stumbleth on its round of pain.
Rise, Maya's child! wake! slumber not again;"

"He would start up and cry, "My World!
Oh world! I hear! I know! I come!"

"And how—in fulness of the times—it fell
The Budha died, the great Tathagata,
Even as a man 'mongst men, fulfilling all;
And now a thousand thousand crores since then
Have trod the path which leads whither he went
Unto Nirvana where the Silence lives."
...The Light of Asia.

So Jawaharlal, our Budha, passed into life eternal on May 27, 1964.

I am drawn, to recall to mind that on one of his last National Day celebrations, he had chosen Budha's image for his Greeting Cards. Fittingly so, for he was in many ways like Budha. In religion, he did not speak, believing, I think, like Budha, "who asks doth err, who answers, errs. Say nought!"

I cannot forget the day in 1945 when Jawaharlal, accompanied by Khan Abdul Gaffar Khan, Maulana Azad and Sheikh Abdullah (they had to address a big session of the Kashmir National conference at Sopore) was greeting back with folded hands to the Hindu and Muslim men, women, and children, who were crying Tai Zindabad from the road-sides and the house-tops. The hero had come home, and he was back in his family, Sidharatha had returned from his penance and enlighten-

Just on the eve of his passing away, he said, "My lifetime is not going to end so soon". How correct he was, for now does his life begin-Life Immortal. To him Death is dead! It was one day after Budha--Purnima that he discarded his physical form, and like Budha,

to Mahaparinirvana.

"Ah! Blessed Lord! oh, High Deliverer! Forgive this feeble script, which doth thee wrong, Measuring with little wit thy lofty Love. Ah! Lover! Brother! Guide! Lamp of the Law! I take my refuge in thy name and thee! I take my refuge in thy Law of Good! I take my refuge in thy Order! OM! The Dew is on the lotus!-Rise, Great Sun! And lift my leaf and mix me with the wave, Om Mani Padme hum, the Sunrise comes! The Dewdrop slips into the shining Sea! ...Light of Asia.

# When Jawaharlal warned Nation against Nehru!

Jawaharlal Ki Jai! [Hail Jawaharlal]

THE Rashtrapati looked up as he passed swiftly through the waiting crowds; his hands went up, and his pale, hard face was lit up with a smile ..... The smile passed away and the face became stern and sad. Almost it seemed that the smile and the gesture accompanying it had little reality; they were just tricks of the trade to gain the goodwill of the crowd whose darling he had become, Was it so? Watch him again- Is all this natural, or the carefully thought out trickery of the public man? Perhaps it is both ......steadily and persistently be goes on increasing his personal prestige and influence... From the Far North to cape Comorin he has gone like some triumphant caesar, leaving a trail of glory and a legend behind him. Is all this just a passing fancy which amuses him ..... or is it his will to power that is driving him from crowd to crowd what' if the fancy turns? Men like Jawaharlal with all their great capacity for great and good work, are unsafe in a damocracy. He calls himself a democrat and a socialist, and no doubt he does so in all earnestness... ...but a little twist and he might turn into a dictator.....

<sup>[</sup>The above article was published in the Modern Review of Calcutta in 1937, under the pseudonym of Chanaky, warning the Congress against certain undemocratic caesarin trends in Jawaharlal Who was "Chanakya"—the anonymous author of this article?

None other than Jawaharlal himself.

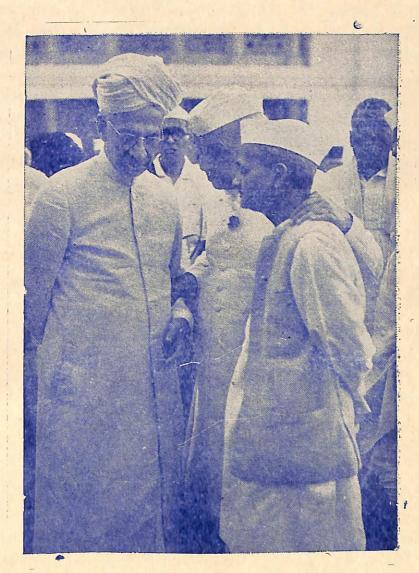

With Radhakrishnan and Lal Bahadur Shastri

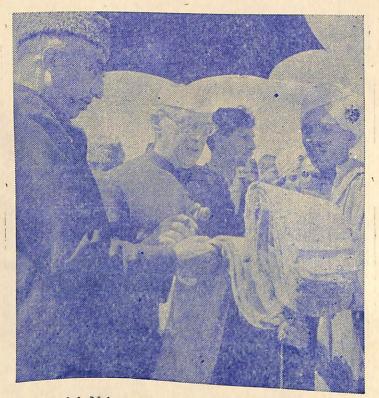

Jawahar lal Nehru at Mattan (Kashmir) examining the scroll which bears the Signatures of his ancesstors.

Jawaharlal cannot be a fascist...... He is too much an aristocrat for the crudity and vulgarity of fascism. His very face and voice tell us that...... And yet he has all the makings of a dictator in him—vast popularity, a strong will, energy, pride........and with all his love of the crowd, an intolerance of others and a certain contempt for the weak and inefficient. His flashes of temper are well known. His overwhelming desire to get things done, to sweep away what he dislikes and build anew, will hardly brook for long the slow processes of democracy ..... His conceit is already formidable. It must be checked. We want no Caesars.

[ The following extracts are reproduced from Blitz ]

### Nehru had everything in life.

Nehru had everything in life. Nature gave him handsomeness. People gave him love. Circumstances gave him
power. He was a strange man, however, for he never misused what nature or occasion bestowed upon him in such
abundance.

A Giant of a man

Nehru was not just one man. He was many of them all amalgamated into a giant of a man.

Nehru had his eye on politics, on science, literature, culture, history, mountaineering, music, economics. He played circket, loved the Russian ballet. He indulged gleefully in the gambols of Holi, played with children and in the next moment, forgetting everything, busied himself disentangling the skein of international politics.

Geniuses like him are born rarely and atlong intervals of centuries, and they usually transcend all barriers of Geography and belong to all mankind.

This was the man who, with all his mind and heart loved India and the Indian people. And they, in turn, were indulgent to him and gave him of their love most abundantly and extravagantly.

Tulsi Nath

# Jawaharlal as the Prime-minister of India.

By Girja Kumari Ticku X C, V H School

AWAHARLAL Nehru became the first Prime Minister of India on 15th August, 1947, when India cast off the British yoke and became an independent country. In all the general elections that followed, Jawaharlal continued his premier-ship. During this period, he built up India, his mother-land, the land for which he worked all his life, making great sacrifices and passing through untold suffering.

Jawahar Lal was known well to all his people. Every child knew him and loved him. Women worshipped him as a great leader. Men of all shades of thought found in him an ocean of intelligence. It was his ambition to drive away poverty and disease from the soil and to raise the standard of living of his loving and beloved people. To a large extent, he achieved his ambition.

Born on 14th November, 1889, Jawaharlal passed away on 27th May, 1964, at an age of about 74½ years. He

studied in England for 7 years, qualifying himself as a barrister. He did not take to the bar, but became a statesman and a politician of renown. He was loved by Tagore, Subash, Gokhale and all the emiment leaders of India not to talk of Moti Lal, his father.

Immediately after India attained its freedom, Jawaharlal set to himself the task of planning progress and development of India. He was the chairman of Planning Commission and Five Year Plans were formed and performed under his close supervision, The standard of living of common man rose. In fact, a great revolution was taking place, without any fuss or complaint from any quarter. There was all around progress i. e. in Medicine, Co-operation, Animal Husbandary, Civil administration, Engineering, Transport, Industries, Electricity and other items of development. India has also a laboratory for conserving atomic energy for peaceful purposes.

Jawaharlal did not confine his activities to India alone. He was conscious of the fact that our country could progress only if there was peace in the entire world. He therefore, threw his whole weight in the cause of peace and assisted all countries fighting against colonalism or imperialism. He brought the two great antagonistic powers, "Soviet Russia and U. S. A. closer to each other.

Jawaharlal built the foundation of India on a strong and sound footing. He did not join any power block or form any military alliance. His policy was non-alignment, which, though criticised in its early stage, has now been recognised as the correct way, which has been adopted by a number of countries. Jawaharlal thus raised the prestige of India in the eyes of all the countries of the world,

especially in in the big powers. It has been said that it is difficult to think of India without simultaneously thinking of Nehru, who is the architect of India. India and Nehru are synonyms signifying the same India.

In this short essay it would not be possible to relate all the virtues of this great man, who was not only a politician, a barrister, a philospher, a sage and a patriot, but also one of the great writers, historians and thinkers of the world. India may well be proud of Jawaharlal who is really immortal,

# Gloomy Day

Usha Dhar 10th A, Vasanta High School

ALAS! ALAS! ALL WAS LOST,
When our Hero, Nehru was lost.
On that twenty seventh day, of Nineteen sixty four May,
Which will be remembered as a Gloomy day
Our right LEADER was off.
Soon our Bright Light went off,
The shocking news came as bolt
Which killed both young and old.
And every heart did fully melt,
By the heaviest loss it felt.
Life is mortal, so he died
But Nehru era just has begun.
For his precious and glorious deeds bold
In world history will be written in gold.



With Queen Elizabeth



With the Soviet Prime Minister, Mr. Khrushchev and the late President of U. S. A., Mr. John Kennedy.



With Khrushchev

### Nehru-The Man of Peace

By Mrs. Jawala Kaul Tr., Vasanta Girls High School-

GREATEST of the patriots, architects of modern India beacon light, the greatest son of India, the jewel of India and many many others are the epithets by which leaders in India and the world over have paid tributes to the services rendered by our beloved Nehru.

All what he did should have borne very little fruit if there had been another war during this period Mr. Nehru more than perhaps any one else realised it and that is why he devoted his energies to-wards avoiding conflict between the present day powers. It can safely be said that it was but for the tireless efforts of Nehru that the cold war going into a hot war was avoided. This aspect of Mr. Nehru's service of the mankind seems to have been always realised and it is very aptly that the films Div: newsreel commences with the scene of Nehru letting off a peace pigeon.

Not recently alone but it was as for back as in the mid thirties when he was in the thick of the Independence movement Mr. Nehru advocated for international peace, a proposition which had to be shared by all right thinking people of the world only after experiencing the horrors of the second world war. Our country not being a belligerent nation then did not value this idea as much as our less fortunate brethren in Europe did. And rightly, therefore, on the occasion of one of his birthdays a Russian war veteran proposing a toast to Mr. Nehru's health told Indian journalist that it was more in a country like Russia, having witnessed the disasters

of the war, that the worth of Mr. Nehru as an apostle of peace could be realised.

Mr. Nehru, more than any one else, realised that in case of a world conflict India, inspite of her endeavours, could not remain non-belligerent, and then alas! All her plans would be shattered to the ground and the uplift of her people, a thought so cherished by him would remain a dream.

His anguish at the misery of the victims of Hiro—Shima will be ever remembered by generations of the residents of the Island and by all the same people all over the world. The world had not fully recovered from the fury of the war when it went on the brink of another war over Korea. But it was mostly due to his relentless efforts that the war there was first localised and ultimately ended. Again, during Suez crisis it was, more than anything else, due to his efforts in the commonwealth that the Great Britain took the wise decision of withdrawing from there. This earned for him and for India the everlasting gratitude of all peace loving Arabs.

While addressing the U. N. General Assembly, he made the most impassioned appeal for perpetual disarmament and end of colonialism. It was the genius of Mr. Nehru alone that could make even those countries, who were day and night preparing for war realise its folly. They have now realised the greatest good done by Nehru to the whole humanity which is illustrated by the tribute paid by the President of U. S. A.

A world without war will be the most fitting tribute to Mr. Nehru.

# A lesson to his daughter

"The year you were been in 1917 was one of the

By Urmila Nakas X A, K High School

JAWAHARLAL Nehru had a prophetic vision of his little daughter thirty years ago that one day she would be his legal heir, as well as his political successor,

Preface to the second edition of "Letters from A Father to His Daughter" ends with these words:—

"Meanwhile, India grows and I might not keep pace for long with her growing knowledge."

These words seem to ascribe his pride in the precious intelligence of his little daughter. No doubt he had written all this in order to enlighten her mental capacities.

In the first chapter of "Glimpses of World History", which is the letter that Jawaharlal Nehru wrote to Indira on her thirteenth Birthday on October 26, 1930, from Naini Prison. He writes:—

"In history we read of great periods in the life of nations, of great men and women and great deeds performed and sometimes in our dreams, and reveries, we imagine ourselves back in those times and doing brave deeds like he heroes and heroines of old. Do you remember how fascinated, you were, when you first read the story of Jeanne d'Arc, and how your ambition was to be something like her?"

Incidentally, Jawaharlal reminds his daughter of the historical significance of the great October Revolution under the leadership of Lenin.

"The year you were born in 1917 was one of the memorable years of the history, when a great leader with a heart full of love and sympathy for the poor and the suffering made his people write noble and never to be fogotten chapter of history. In the very month in which you were born, Lenin started the great Revolution, which has changed the face of Russia.

As in a few weeks, she would take her seat as a member of the Indian Union Cabinet, this concluding Birthday letter will come back to India.

"Be brave, and all the rest follows. If you are brave, you will not fear and will not do anything of which you are ashamed.

Let us make friends with the sun and work in the light and do nothing secretly or furtively. And if you do so, my dear, you will grow up a child of the light. unafraid and serene and unruffled, whatever may happen.....

Good bye litte one, and may you grow up into a brave soldier in Indian service."

And so when the worst tragedy befell on her shoulders, India remained supremely serene and unruffled. She agreed to join the new cabinet as Minister for Information and Broadcasting and she acted like a brave soldier in India's service.

The new cabinet will no longer bear the signature of Jwaharlal Nehru. But a Nehru will continue to sit there, for Indira Gandhi is, above all, a Nehru, born and brought up and steeped in the Nehru Tradition,

and and her suspendicula, incitorant

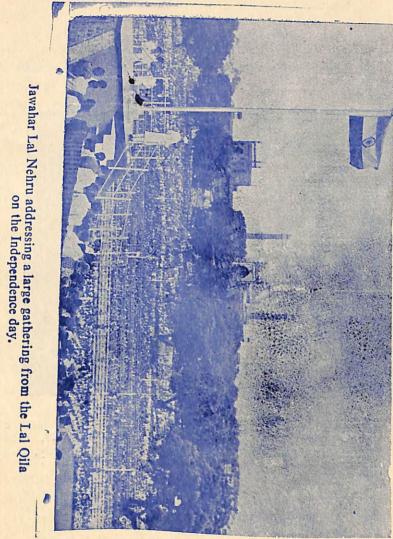



The body of Shri Jawahar Lal Nehru lying in state at the Prime Minister's House in New Delhi on May 27, 1964 Shrimati Indira Gandhi is seen bowing before the body.

### Pt. Jawahar Lal Nehru.

By Santosh Kaul 9th B., K G High School Great man of our age.

THE news of the sudden death of Jawaharlal Nehru, Prime Minister of India, has deeply moved the Soviet people, who, as all the people in the world, cherished this wise man, who for many years stood at the helm of a great Asian power. It was Nehru who formulated India's policy of neutrality and steering clear of military blocks, which was so higly valued by the world peace forces.

Under his direct leadership all the three Five Year Plans for India's economic development were worked out, the foundations of state-owned heavy industry laid, and the first large state farms organised.

When Nehru passed away, a light was extinguished not only for India, but for the whole of humanity. Nehru was a man of humanity, who worked for universal peace and cooperation.

As the representative of an enormous country, which in the military and economic sense was not a great power, Jawaharlal Nehru exercised probably as much influence on the course of events in the inter-national field as any of his contemporaries.

With him (Nehru) disappears one of the key figures in the history of our times and the greatest presonality of his country since Akbar.

India loses in him a leader of great prestige. Asia, Africa, the socialist camp, the people of the world lose a

great friend and an ally whose figure had become as familiar as his policy of peace has become precious for our epoch, menaced by the threat of a world wide conflagration.

His last years were sad. He himself, at the time of anguish during the Chinese invasion of 1962, exclaimed that he and his fellow country-men had been out of touch with reality in the modern world and living in an artificial atmosphere of our own creation, Mr. Nehru was manifestly one of the great men of our age. History will put him among those figures who embodied the aspirations of a nation.

Mr. Nehru was much more than the Prime Minister of India. He was the undispured leader of the nation. For almost thirty years, what he thought, said and did, made up the politics of this country. He was a great liberal, perhaps the greatest in his generation. Liberals of his eminence can permit a degree of confusion among their colleagues that lesser men cannot.

Mr. Nehru and India bore great love for each other and it was India's love for this great man......that gave him the greatest of all powers...... the power to rule through the heart of a nation.

It was 27th May, when the light was extinguished and the world lost a great friend. It was a black Wednesday.

Jawaharlal Nehru was to Gandhiji what Lakshmana was to Rama in our national epic. I need say nothing more to men of my country. As for other nations, their statesmen know and love Jawaharlal Nehru almost to the point of rousing India's jealousy!—because her love of Jawaharlal Nehru is like that of a sweetheart.

-C. Rajagopalachari

## Nehru Ji

"Sh. Jawabar Lat Neh

Lalita Kumari Wali 10th B, V. H. School

wie i remind to ill and autoline of

Jawahar was a hero brave as lion.

Prince charming, he was loved by all.

With his work our Bharat did shine.

Far and wide he was famous and tall.

2 זמי מות שמו ב

We loved him and he loved us all

The children of our great mother-land

Ready to sacrifice at his call.

And give enemy an united stand.

3

He was wise, beautiful and leader great.

Pure, simple and like diamond clear.

His mind was clear and without hate.

The nation's boat he clearly did steer.

4

Peace-maker he was between east and west,

Among nations his work was great.

May his soul in peace ever rest

And save always our Bharat's fate!

### "Sh. Jawahar Lal Nehru"

Veena Trisal 9th B. V High School

THE holy scriptures say that when the people are in the turmoil and suffer vilification, the God reincarnates to irradicate the ills of human beings. Pt. Jawahar Lal Nehru was a god reincarnate who took birth in 1889, eminently to free his people from the bonds of slavery, to uplift those who were being trampled underneath the heavy weight of the fat bellied capitalists, to plead for those whose only sin was their black complexion and above all to save the life on this globe which would have been extinct but for the great man Pt. Ji.

Right from the very beginning, Pt. Nehru burning desire to see his people free from the alien rule After being educated in Britain, he darted back to his mother-country and joined the public life. Soon he found himself separated from his father, Sh. Motilal Nehru, by a huge political chasm. His father was a moderate free. dom fighter, but the young blood of his son had nothing to do with the policies of his father. He was soon charmed by the deafening and harsh music of the father of nation Mahatma Gandhi and thence forward worked with Mahatma Ji as his master and a disciple till they cut off the chains of British rule over India. In this strength of freedom, Pandit Ji lost a great fighter of freedom, his father, Moti Lal Nehru, an eminent personality to shake the red faced John Bull in every sphere of political activity.

India was free and the first prime minister of this great land of peasants was Sh. Jawahar Lal Nehru. He

worked for twenty hours at a stretch to see his people free from the clutches of poverty, disease, misery and suffering.

Johnson had to express that the death of Pandit ji had brought war at our doors. What a dynamic personality he had. Unheeding the bitter criticism of others, he stuck to his policies and made the man what he is. To an Indian he was a symbol of unity, to a cosmopolitan, he was a symbol of peace, to the politician he was the final man to be consulted and to the children he was their beloved "Chacha". May his soul rest in peace!

I have become a queer mixture of the East and the West, out of place everywhere and at home nowhere. Perhaps my thoughts add approach to life are more akin to what is called Western than Eastern, but India clings to me, as she does to all her children, in innumerable ways, and behind me lie somewhere in the subconscious racial memories of a hundred, or whatever the the number may be, generations of Brahmans. I cannot get rid of either that past inheritance or my reach acquisitions. They are both part of me and, though they help me in both the East and the West, they also create in me a feeling of spiritual loneliness not only in public activities but in life itself. I am a stranger, an alien in the West. I cannot be of it, But in my own country also sometime I have an exile's feelings.

-Jawaharlal Nehru



## I Remember.

By Nirmala Raina 10th A, V. H. School

I remember when I was reading in 4th class, I went with my brother, Ravi, to Information Centre. I was very happy that I was going to enjoy a documentary film there. I knew it was 14th of November, the children's day—yes, Chacha Nehru's birth-day.

I went into the hall where the film was going to be shown. I was very impatient to see something new that I had to see. I had not seen any talking pictures up to that time. Ravi explained to me what I was going to see. And at last the film started and I saw some people walking here and there That was all. I could understand upto that time. Then, perhaps the last reel was very interesting. I saw Shri Jawahar Lal Nehru at the station of the Radio Station. I saw him talking, playing and chatting with children. The only one question, I remember, was asked by a girl.

Girl:—Chachaji Aap Ko Lad ke pısand hen ya Ladkiyan? Chachaji:—Yahan per kaun se ziada hen?

At this everyone began to count the number of girls and boys, and the girls answered joyfully, "Ladkiyan".

I, being a girl, was also over-joyed. And perhaps then the film ended.

On my way back to home, I asked my brother many questions. I liked Chachaji.
Ravi:—Have you enjoyed the film?

50

I:—Yes, brother, but who is Chachaji?
Ravi:—Chachaji is our Prime Minister, Pt. Jawahar Lal
Nehru. He likes children and so they call him Chachaji.
I:—Has he any children?

Ravi:—No, he has no children of his own, excepting his daughter, Indira Gandhi, who is a married woman. He loves all children of our country and thinks them to be his own children.

These were some of the questions, I remember. Then on every 14th November, I used to take much interest in celebrating Chachaji's birthday and would collect his photographs.

Once in 1959, I heard that he was coming to Kashmir. We all girls had to assemble at the Residency Road. I saw him laughing, playing with children, from the car, on which he was standing. I liked him more and more.

Then once again I saw him in Kashmir. He was looking pale and had come to Kashmir that time to improve his health.

And at last, on 27th of May, 1964, I was told that I could not be able to see him again on this earth. I did not believe and still my mind refuses to believe it. Is he dead? No, he is not. I hope to see him again. Will this dream come true? Surely, he will not forsake us and has taken birth among us, as he was very fond of us. He will now grow along with all other children, and shine more brightly than before. Amin from all of us!

# Jawahar Lal Nehru

By Pushpa Kumari Wali 9th B, V. H School

(1) dealisted your air

Beautiful among men and frolic as a bird. He was a diamond, pure and clean He led his people, as a wise shepherd, And prince among men, Jawahar had been.

(2)

He loved Kashmir, her vales and dales
Her rivers and springs and mountains high
Her History folklore and old tales
Her renown, as a paradise far and nigh.

(3)

The son of Kashmir, the beloved of the earth.

The great hero of the Bharat land,

Whose name was blessed and full of mirth,

"Chacha Nehru" when he held the children's hand

(4)

He will live, for ages and ages to come, As did Ashok, Gandhi and Washington, He is hailed as a "Chacha" and Jawahar by some. For the world peace a great good he has done.

(5)

"Jawahar"! With you we will ever live, In name and fame for glory of Ind. "O" beloved of our heart, all praise to you.

# Jawahar Lal Nehru

off maliantic or freego, son bus redaile of a real

By Vijay Kumari Koul IX Class V H. School

Jawahar Lal Nehru was born of a Kashmiri Pandit family which had migrated to Allahabad in 18th century. His father, Moti Lal Nehru had won a unique position at the Bar and later joined in the freedom struggle, Jawahar Lal received the highest education which a wealthy father could give to his only son. Jawahar Lal was not lured by office, power or wealth. He dedicated his life to winning Swraj for India under the guidance and leadership of Mahatma Gandhi, who nominated him as his successor. As a soldier of freedom, Jawahar Lal was fearless. As a literary man his works—Discovery of India, Biography and letters to Daughter—will go down in history as masterpieces, As a leader, he won the hearts of his people irrespective of caste, creed and colour. As a thinker, he always looked ahead

It was Jawahar Lal who as President of the Indian National Congress at Lahore (1929) declared complete independence as India's goal, which was reached only 18 years later, an achievement which has few parallels in the history of the world. He alone was best fitted to wear the crown of victory. He became free India's first elected Prime Minister, a post which he held for 17 years. He brought about Industrial revolution, and today India can boast of being an exporting country in both large and small scale industries.

Jawahar Lal Nehru was a Karam Yogin, who believed in the maxim that work was worship. In religion he was a free thinker and was opposed to ritualism: He never thought in terms of sectarianism. He considered himself a part and parcel of one Indian nation, homogenous so far as race and colour are concerned. The like of him are not born too often in any clime. A person like Jawahar, what job he would not fit, what profit he woold not create, what pomp and show he would not display. He was born to suffer, to dedicate his life to a cause, to see that India rose up as a nation. And luck helped him to see his dream realised in his own life-time,

Till India lives, Nehru also lives.

India was in my blood and there was much in her that instinctively thrilled me. And yet I approached her almost as an alien critic, full of dislike for the present as well as for many of the relics of the past that I saw. To some extent I come to her via the West, and looked at her as a friendly westerner might have done. I was eager and anxious to change her outlook and appearance and give her the garb of modernity. And yet doubts arose within me. Did I know India?—I who presumed to scrap much of her past heritage? There was a great deal that had to be scrapped, that must be scrapped; but surely India could not have been what she undoubtedly was, and could not have continued a cultured existence for thousands of years, if she had not possessed something very vital and enduring, something that was worthwhile. What was this something?

- Jawaharlal Nehru

# वसंत

## यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमंते तत्र देवताः

वर्ष ३

जवाहर श्रंक १९६४

श्रंक २

#### क्रम

१ आज प्रतिज्ञा का दिन है श्री जवाहर लाल नेहरू की ऐतिहासिक 2 वसीयत ३ जवाहर लाल नेहरू पुस्तक और परिपाटों के प्रेमी नेहरू जी 8 पं जो को संत विनोबा की श्रद्धांजली ६ अपने नेता की याद में ७ कौन कहता है कि नेहरू मर गया ? पण्डित जी के सम्बन्ध में कुछ खास बातें चा० नेहरू के जीवन की प्रसिद्ध घटनाएँ १० शान्ति दूत नेहरू चाचा नेहरू की अन्तिम यात्रा १२ बाल दुहाई हाय! हमारे चाचा नेहरू १४ चाचा नेहरू बज़म में था चिराग न रहा 84 १६ शांति के देवता (कोशुर भोग) १७ जवाहर लालस कुन १८ सोन जवाहिर १९ चाचा नेहरू सुन्द लोकचार २० जवाहिर लालनिस यादस मंज २१ चाचा जी च् कोत गोख २२ कोत गव सु जबाहिर

सोहन लाल द्विवेदी (有) श्रोमती पर्लबक श्रीयुत श्रीप्रकाश सन्तोष कुमारी भट्ट १० 15 मरियम तब्बसुम १३ विजय काक १५ मुनी कुमारी खर १६ शकुन्तला काक १७ व्याम लाल बीरा "शलभ" नन्सी कुमारी हण्डू २० इन्दिरा कौल २१ सरला कुमारी कौल २३ निर्मला कुमारी २५ मुख्ता बानो २७ राधा कृष्ण सपरू "बेकस" २८ बसन्ती कुमारी २९ जेना अख्तर ३१ सन्तोष कुमारी भान ३३ गोपी कृष्ण मुजू ३४



# श्री जवाहरलाल नेहरू की ऐतिहासिक वसीयत

२१ जन, १९५४ में लिखी श्री जवाहर लाल नेहरू की वसीयत के कुछ ग्रंश निम्दलिखित हैं :-

मुभो, सेरे देश की जनता ने, मेरे हिन्द्स्तानी भाइयों ग्रौर बहनों ने इत्ता

स्रौर उनके प्रेम के योग्य हैं।



बेशुमार दोस्तों स्नौर साथियों के मेरे ऊपर स्नौर भी ज्यादा एहसानात हैं। हम बड़े-बड़े कामों में एक-दूसरे के साथ रहे, शरीक रहे, मिलजुलकर किए। यह तो होता ही है कि जब बड़े काम किए जाते उनमें सफलता भी होती है, नाकामयाबी भी होती है। मगर हम सब सरीक रहे सफलता की खुशी में ग्रौर नाकामयाबी के दु:ख में भी।

हूँ कि मैं अपने जीवन के बाकी वर्षों में देशवासियों की सेवा करता रहूँ।

में चाहता हूं ग्रौर मन से चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद कोई धार्मिक रस्में न ग्रदा की जाएं। मैं ऐसी बातों को मानता नहीं हूँ ग्रौर सिर्फ रस्म समफ कर इनमें बन्ध जाना घोखे में पड़ना मानता हूँ। जब में मर जाऊँ तो मेरी इच्छा है कि मेरा दाह-संस्कार कर दिया जाए। ग्रगर मैं विदेश में मरूं तो मेरे शरीर को वहीं जला दिया जाए, ग्रौर मेरी ग्रस्थियां इलाहाबाद भेज दी जाएँ। इनमें से मुट्ठी भर गंगा में डाल दी जाएं, ग्रौर उनके बड़े हिस्से के साथ क्या किया जाए, मैं ग्रामे बता रहा हूँ। इनका कुछ भी हिस्सा किसी हालत में बचाकर न रखा जाए।

गंगा में ग्रस्थियों का कुछ हिस्सा डलवाने की इच्छा के पीछे, जहां तक मेरा ताल्लुक है, कोई धार्मिक ख्याल नहीं है। इस बारे में मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है। मुफ्ते बचपन से गंगा ग्रौर यमुना से लगाव रहा है, ग्रौर जैसे मैं बड़ा हुग्रा, यह लगाव बढ़ता रहा। मैंने मौसमों के बदलने के साथ इनके बदलते हुए रंग ग्रौर रूप को देखा है, ग्रौर कई बार मुफ्ते याद ग्राई उस इतिहास की, उन परम्पराग्रों की, पौराणिक गाथाग्रों की, उन गीतों ग्रौर कहानियों की, जोिक कई युगों से उनके साथ जुड़ गई है ग्रीर उनके बहते हुए पानी में घुल मिल गई हैं।

गंगा तो विशेषकर भारत की नदी है, (इसकी) जनता की प्रिय है, जिससे लिपटी हुई है भारत की जातीय स्मृतियां, उसकी आशायें और उसके भय. उसके विजयगान, उसकी विजय श्रीर पराजय। गंगा तो भारत की प्राचीन सभ्यता का प्रतीक रही है, निज्ञान रही है, सदा बदलता, सदा बहता, फिर वहीं गगा की गंगा। वह मुक्ते याद दिलाती है हिमालय की बर्फ मे ढकी चोटियों की ग्रीर गहरी घाटियों की, जिनसे मुभे मुहब्बत रही है, ग्रीय उनके नीचे के उपजाऊ ग्रीर दूर दूर तक फैले मैदान जहां काम करते मेरी जिन्दगी गुजरी है। मैंने सुबह की रीशनी में गंगा को मुस्कराते, उछलते-कूदते देखा है, ग्रीर देखा है शाम के साये में उदास, काली सी चादर श्रीढे हुए, भेद भरी, जाड़ों में सिमटी सी ग्राहिस्ते ग्राहिस्ते बहती सुन्दर धारा, ग्रीर बरसात में वह दहाड़ती, गरजती हुई, समुद्र की तरह चौड़ी सीना ।लए, ग्रीर सागर की बरबाद करने की शक्ति लिए हुए। यही गंगा मेरे लिए निशानी है भारत की प्राचीनता की, यादगार की, जो बहती आई है वर्तमान तक श्रौर बहती चली जा रही है भविष्य के महासागर की श्रोर। भले ही मैंने पुरानो परम्पराग्रों, रीति ग्रौर रस्मों को छोड़ दिया हो, ग्रौर में चाहता भी हूँ कि हिन्दुस्तान इन सब जंजीरों को तोड़ दे जिसमें वह

जड़का हुन्ना है जो उसको झागे बढ़ने से रोकती हैं झौर जो देश में रहने वालों में फूट डालती है, जो बेशुमार लोगों को दबाए रखती हैं झौर जो शरीर और ग्रात्मा के विकास को रोकती हैं। चाहे यह सब मैं चाहता हूँ, फिर भी मैं यह नहीं चाहता कि मैं अपने को इन पुरानी बातों से बिल्कुल अलग कर लूं। मुभे फख़ है इस शानदार उत्तराधिकार का, इस विरासत का जो हमारी रही है और हमारी है, धौर मुभे यह भी अच्छी तरह से मालूम है कि मैं भी, हम सभों की तरह, इस जंजीर की एक कड़ी हूँ जोकि कभी नहीं और कहीं नहीं टूटी है और जिसका सिलसिला हिन्दुस्तान के अतीत इतिहास के प्रारम्भ में चला झाता है। यह सिलसिला मैं कभी नहीं तोड़ सकता, क्योंकि मैं उसकी बेहद कद्र करता हूँ और इस से मुभे प्रेरणा, हिम्मत और हौसला मिलता है। मेरी इस आकांक्षा का पुष्टि के लिए और भारत की संस्कृति की श्रद्धांजिल भेंट करने के लिए मैं यह दरखास्त करता हूँ कि मेरी भस्म की एक मुठ्ठो इलाहाबाद के पास गंगा में डाल दी जाए, जिस से कि वह उस महासागर में पहुँचे जो हिन्दु-तान को घरे हुए हैं।

मेरी भस्म के बाकी हिस्से का क्या किया जाए। मैं चाहता हूँ कि इसे हवाई जहाज में ऊंचाई पर ले जाकर बिखेर दिया जाए उन खेतों पर जहां भारत के किसान मेहनत करते हैं, ताकि वह भारत की मिट्टी में मिल जाए ग्रीर उसी का ग्रंग बन जाए।

#### जवाहरलाल नेहरू

-श्रीमती पर्लबक

प्रत्येक शताब्दी में कुछ ऐसे लोग होते हैं, जो मानवमात्र के जीवन को प्रभावित करते हैं। जवाहरलाल नेहरू एक ऐसे ही व्यक्ति थे। पूर्व और पिक्चम के हम सब लोगों को उन्होंने जितने समय तक प्रभावित किया, उतने समय तक अन्य किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया और उनका प्रभाव सदा अच्छी बातों के लिए ही हुआ। कभी कभी कुछ ऐसे लोगों ने जो उन्हें नहीं समभते, उनकी अनुचित आलोचना की, पर उन्होंने सचाई का रास्ता नहीं छोड़ा। जिसके परिणामस्वरूप उनकी स्वतन्त्र विचारधारा के लिए

सर्वत्र उनका सम्मान होता है ग्रौर उनकी ईमानदारी ग्रौर व्यक्तित्व के लिये लोग उन्हें प्रेम करते हैं।

व जन्मजात नेता थे। उन्हीं दिनों से मैं उनसे प्रभावित हूँ जब वे युवक थे ग्रौर महात्मा गांधी के ग्रनुयायी थे। मैं महात्मा गांधी से भी बहुत प्रभावित थी। मैं महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति के प्रभाव से परिचित थी पर मुक्ते यह देखकर ग्राश्चर्य होता था कि युवक जवाहरलाल कैसे ग्रपने स्वतन्त्र व्यक्तित्व को बनाए हुए हैं, जबिक महात्मा जी के प्रति उनके सम्मान ग्रौर प्रेम में जरा भी कमी नहीं हुई। किसी के प्रति इतना ग्रधिक सम्मान रखना पर ग्रपने स्वतन्त्र व्यक्तित्व को बनाए रखना उनकी महानता का प्रतीक था।

मेरे देश के नेताओं ने प्रधान मन्त्री नेहरू को न समभकर कभीकभी जो अदूरदिशता दिखाई, मैंने सदा उसकी निन्दा की। जवाहरलाल
नेहरू ने कभी किसी से बदला नहीं लिया और नहीं कटुता दिखाई। उनके
इस आचरण में मुभे उनकी महानता के दर्शन हुए। समय ने उनकी नीतियों
का औचित्य सिद्ध कर दिया है। उनके नेतृत्व में भारत पूर्व और पिश्चम
के मिलाप की कड़ी बना। इतिहास के इस सर्वाधिक नाजुक दौर में जवाहरलाल नेहरू ने अपने देश की एकता बनाए रखी, भारत की विविधता को
एकता का जामा पहनाया और इसे इतना मजबूत बना दिया कि मैं समभती
हूँ कि सदियों तक यह चट्टान सा दृढ़ खड़ा रहेगा!

में जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व के ग्रन्य पक्षों को नहीं भुला सकती—उनका ग्राकर्षण, उनकी कुशाग्रता ग्रौर उनकी शालीनता। मैं समभती हूँ कि यदि हमारा यह युग ग्रधिक शांतिपूर्ण होता तो वे एक लेखक के रूप में संसार के सामने ग्राते क्योंकि उनकी शैली की ग्रपनी विशिष्टता थी ग्रौर उनकी कल्पना जीवन्त थी। यदि उन्हें ग्रपना समय ग्रपने देश की राजनीतिक सेवा में न लगाना होता तो वे ग्रनेकों पुस्तकों लिखते। मुभे खेद है कि वे ये पुस्तकों न लिख सके। उन्होंने जो महत्वपूर्ण पुस्तकों लिखी हैं उनके लिए मैं ग्राभारी हूँ। उनकी इन सब पुस्तकों का बुनियादी महत्व है। पर मैं इस सचाई को समभती हूँ कि भारत को पुस्तकों से ग्रधिक उनके सिकय नेतृत्व की ग्रावश्यकता थी।

चाहे कुछ भी हो जवाहरलाल नेहरू को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने गांधी जी के नेतृत्व में ग्रपने जीवन की शुरूग्रात की पर जल्दो ही

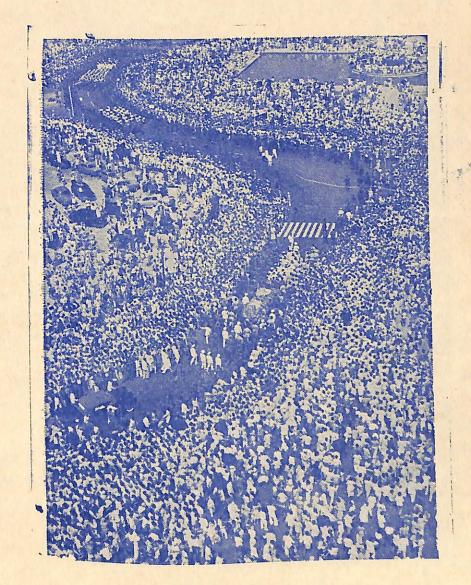

The Last Journey

सर्वत्र उनका सम्मान होता है ग्रौर उनकी ईमानदारी ग्रौर व्यक्तित्व के लिये लोग उन्हें प्रेम करते हैं।

व जन्मजात नेता थे। उन्हीं दिनों से मैं उनसे प्रभावित हूँ जब वे युवक थे श्रीर महात्मा गांधी के श्रनुयायी थे। मैं महात्मा गांधी से भी बहुत प्रभावित थी। मैं महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति के प्रभाव से परिचित थी पर मुभे यह देखकर श्राइचर्य होता था कि युवक जवाहरलाल कैसे ग्रपने स्वतन्त्र व्यक्तित्व को बनाए हुए हैं, जबिक महात्मा जी के प्रति उनके सम्मान श्रीर प्रेम में जरा भी कमी नहीं हुई। किसी के प्रति इतना ग्रधिक सम्मान रखना पर श्रपने स्वतन्त्र व्यक्तित्व को बनाए रखना उनकी महानता का प्रतीक था।

मेरे देश के नेताओं ने प्रधान मन्त्री नेहरू को न समफ्रकर कभीकभी जो अदूरदिशता दिखाई, मैंने सदा उसकी निन्दा की। जवाहरलाल
नेहरू ने कभी किसी से बदला नहीं लिया और नहीं कटुता दिखाई। उनके
इस आचरण में मुफ्ते उनकी महानता के दर्शन हुए। समय ने उनकी नीतियों
का अधित्य सिद्ध कर दिया है। उनके नेतृत्व में भारत पूर्व और पश्चिम
के मिलाप की कड़ी बना। इतिहास के इस सर्वाधिक नाजुक दौर में जवाहरलाल नेहरू ने अपने देश की एकता बनाए रखी, भारत की विविधता को
एकता का जामा पहनाया और इसे इतना मजबूत बना दिया कि मैं समफ्रती
हूँ कि सदियों तक यह चट्टान सा दृढ़ खड़ा रहेगा!

में जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व के ग्रन्य पक्षों को नहीं मुला सकती—उनका ग्राकर्षण, उनकी कुशाग्रता ग्रीर उनकी शालीनता। मैं समभती हूँ कि यदि हमारा यह युग ग्राधक शांतिपूर्ण होता तो वे एक लेखक के रूप में संसार के सामने ग्राते क्यों कि उनकी शैली की ग्रापनी विशिष्टता श्री ग्रीर उनकी कल्पना जीवन्त था। यदि उन्हें ग्रापना समय ग्रापने देश की राजनीतिक सेवा में न लगाना होता तो वे ग्रानेकों पुस्तकों लिखते। मुभे खेद है कि वे ये पुस्तकों न लिख सके। उन्होंने जो महत्वपूर्ण पुस्तकों लिखी हैं उनके लिए मैं ग्राभारी हूँ। उनकी इन सब पुस्तकों का बुनियादी महत्व है। पर मैं इस सचाई को समभती हूँ कि भारत को पुस्तकों से ग्राधक उनके सिकय नेतृत्व की ग्रावव्यकता थी।

चाहे कुछ भी हो जवाहरलाल नेहरू को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने गांधी जी के नेतृत्व में अपने जीवन की शुरूग्रात की पर जल्दो ही

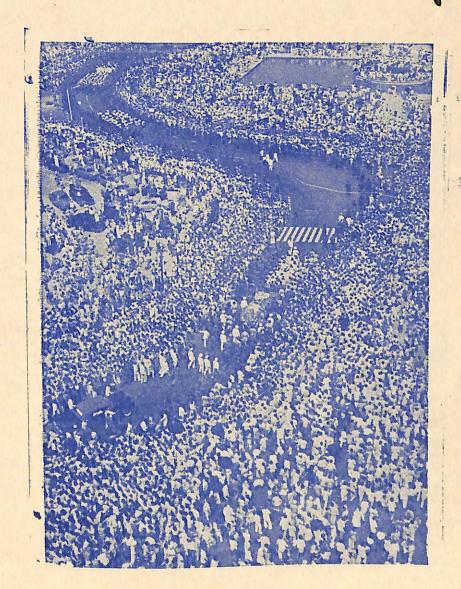

The Last Journey

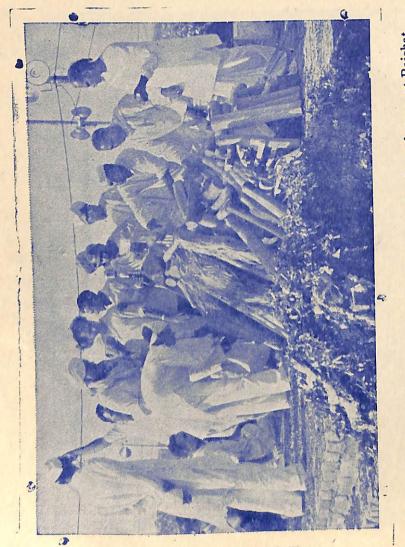

Sanjay Gandhi, grandson of Mr. Nehru, lights the funeral pyre at Rajghat.

भ्रापते स्वतन्त्र भ्रोर महान व्यक्तित्व का निर्माण कर लिया। वे केवल भ्राधुनिक भारत के ही महानतम व्यक्ति नहीं थे श्रीर रहेंगे, बल्कि विश्व के गिने चुने महान व्यक्तियों में उनकी सदा गणना होगी। मैं इसे भ्रपना महान सौभाग्य मानती हूँ कि मुभ्ते उनसे भेंट करने श्रीर उनकी जीवन्त वाणी को सुनने का भ्रवसर मिला।

## पुस्तक ओर परिपाटी के प्रेमी नेहरू जी

(POS)

—श्रीयुत श्रीप्रकाश

१९२१ के आरम्भ में मैं उत्तर-प्रदेश (तब संयुक्त प्रान्त) की प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी का सचिव था। श्री जवाहरलाल जी अध्यक्ष थे। इस सम्बन्ध में हमारा उनका बराबर सम्पर्क था। एक बार हम दोनों कांग्रेस के कार्य के लिए लखनऊ गये हुए थे। दोनों ही अपने मित्र श्रोर सहयगी श्री मोहनलाल सबसेना के यहां अमीनुदौला पार्क के मकान में ठहरे थे। उनकी पुस्तकों की आलमारी में जवाहरलाल जी ने एक पुस्तक देखी जो उनकी ही थी श्रीर जिसे मोहनलाल जी पढ़ने के लिए ले आये थे। वह पुस्तक ठीक प्रकार से नहीं रखी हुई थी। गन्दी हो रही थी। जवाहरलाल जी ने उस पुस्तक को आलमारी पर से उठाया। उसको साफ किया और मोहनलाल जी से कृद्ध होकर कहा कि "सुनो, पुस्तक जीवित पदार्थ है, इसकी बहुत फिकर रहनी चाहिए। इसके साथ इस तरह दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए।"

यह छोटी-सी घटना कई बातों की प्रदर्शक है। एक तो इससे स्पष्ट होता है कि उन्हें पुस्तकों से कितना प्रेम था। दूसरा यह कि व सबके साथ ग्रम्च्छा व्यवहार करने पर बहुत जोर देते थे। केवल मनुष्यों के साथ ही नहीं, जन्तुग्रों के साथ उनके व्यवहार की कितनी ही गाथाएँ हैं। जिन पदार्थों को हम साधारणतः निर्जीव मानते हैं उनपर भी उनका बड़ा प्रेम रहता था। वृक्षों की रक्षा के लिए उनका बड़ा ग्राग्रह था। पुस्तक ऐसी वस्तुग्रों से तो वे विशेष स्नेह रखते थे। विविध विषयों की पुस्तकों को बराबर पढ़ते रहते थे। सबको बड़ी फिकर से देखते थे। सभी वस्तुग्रों को सुव्यवस्थित रखना उनके लिए साधारण-सी बात थी। उनकी सब चीजें स्वच्छ रहती थीं ग्रीर टीक स्थान पर रखी जाती थीं। वे बहुत-सा काम स्वयं करते थे। ऐसा कोई न समभे कि वे धनी थे, इस कारण ऐसा कर सकते थे। टेबुल स्वच्छ रखते थे

मुक्ते यह देखकर सदा आश्चर्य होता था कि उनका टेबुल ऐसा स्वच्छ कैसे रहता था। मैंने एक बार उनसे कहा भी कि 'तुमको जितने पत्रादि से काम रहता है उससे कम ही मुक्ते रहता है। पर मेरे टेबुल पर तो कागजों का अंबार सदा लगा रहता है। अपने घर में अन्य सब स्थान तो मैं साफ और खुव्यवस्थित रख सकता हूँ पर अपने टेबुल से हार जाता हूँ। तुम कैसे उसे इस प्रकार रख सकते हो।' उन्होंने कहा—'मेरे सब पत्र भिन्न-भिन्न बक्सों में भरे रहते हैं।' प्रत्येक विभाग के पत्रों के लिए उनका अलग-अलग 'डिस्पैच बक्स' रहता था, जिसमें उनके सब कागज रखे जाते थे। भिन्न-भिन्न बक्सों में भरे रहते हैं।' प्रत्येक विभाग के पत्रों के लिए उनका अलग-अलग 'डिस्पैच बक्स' रहता था, जिसमें उनके सब कागज रखे जाते थे। भिन्न-भिन्न वक्सों में के कागज वे फौरन हो भिन्न-भिन्न उपयुक्त मिसलों में रख देते थे। गन्दा टेबुल और उस पर रखे हुए अव्यवस्थित पत्रादि उन्हें बहुत नापसन्द थे।

ग्रपने घर पर या राज्यपाल की ग्रवस्था में ग्रपने दफतर के कमरे में मैं उनका ग्राना पसन्द न करता था। एक समय को बात है, बम्बई में मैं राज्यपाल था। वे राजभवन में ठहरे हुए थे। एक दिन तीसरे पहर वे एकाएक मेरे दफतर में ग्राये। चाय का वक्त नहीं हुग्रा था, नहीं तो में स्वयं ही चाय के लिए उनके पास चला जाता। किसी कारण उन्हें उस दिन जल्दी चाय की इच्छा हुई ग्रीर उन्होंने मेरे दफतर में ग्राकर कहा— 'प्रकाश चाय मंगाग्री।' मैं टेबुल पर काम कर रहा था। चारों तरफ पत्रादि लदे थे। उन्होंने कहा—'क्या तुम्हें इतना काम करना पड़ता है? इतने मिसलों को तुम देखते हो?' मैंने कहा—जित्रना काम तुम करते हो उससे तो यह बहुत कम है। खेद है कि मैं ग्रपने टेबुल को तुम्हारी तरह साफ नहीं रख सकता। मुभे तुमसे शिकायत है कि एकाएक तुमने मुभे इस ग्रवस्था में देखा।' खैर, ग्रपनी कुर्सी से मैंने उठकर बगल के सोफे पर उन्हें बैठाया ग्रीर खुद बैठा। चाय ग्रायी ग्रीर इधर-उधर की बातें होती रहीं।

१९२९ में हमारे संयुक्त प्रान्त ग्रथवा उत्तर प्रदेश का प्रान्तीय राजनीतिक सम्मेलन फर्ठेखाबाद में हुग्रा। श्री गणेशशंकर विद्यार्थी उसके ग्रध्यक्ष थे। सम्मेलन के बाद हम सब साथ ही कानपुर ग्राये ग्रौर विद्यार्थी जी के पास गये। हम दोनों को ग्रपने दैनिक 'प्रताप' पत्र के दफतर में छोड़कर विद्यार्थी जी भोजन के प्रबन्ध के लिए बगल में प्रपने घर गये। विद्यार्थी जी के टेबुल की ग्रवणंनीय दुव्यंवस्था थी। विद्यार्थी जी की ग्रनुपस्थित में जवाहरलाल जी ने उनके टेबुल को पूर्णरूप से मुव्यवस्थित कर दिया, कागज, पेंसिल, कलम, घड़ी, रोशनाई ग्रादि सब को तरतीबवार लगाया। उनके पत्रों ग्रौर मिसलों को समुचित रूप से सहेज कर टेबुल पर उचित स्थान पर रखा। थोड़ी देर के बाद जब विद्यार्थी जी ग्राये तो उनको टेबुल की परिवर्तित दशा देखकर ग्रसमंजस हुग्रा। जिस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी को जो दुःख हुग्रा था कि चोरों से रक्षा करने के लिए रामचन्द्र जी को उनके यहां पहरेदारी करनी पड़ती थी, उसी प्रकार गणेश जी को भी खेद हुग्रा कि उनकी लापरवाही के कारण जवाहरलाल जी को इतना 'कष्ट' उठाना पड़ा।

यह घटना इस बात को प्रमाणित करती है कि जवाहरलाल जी में किसी प्रकार का ग्रालस्य नहीं था—न शारीरिक न मानसिक। प्रमाद उनमें किसी भी दशा में नहीं पाया जाता था। कहीं भी कुछ गड़बड़ी देखते थे तो उसे स्वयं ठीक करने को तैयार हो जाते थे। किसी भी प्रकार की दुर्व्यवस्था उनको ग्रत्यन्त नापसन्द थी। बहुत साफ-सुथरे वे स्वयं थे ग्रौर सबका ही वैसा रहना पसन्द करते थे। उन्हें बहुत कष्ट होता था जब किसी को लापरवाही से वस्त्र ग्रादि पहने देखते थे। पण्डित गोविन्दवल्लभ पन्त से ग्रप्रसन्न होते ग्रौर उन्हें नेक सलाह देते मैंने देखा है। वे स्वयं समय का बड़ा पालन करते थे ग्रौर जो नहीं करता था उससे वे दुखी रहते थे। व बड़े जिम्मेदार ग्रादमी थे। चाहे छोटी बात हो चाहे बड़ी जो कहते थे. उसे ग्रवश्य करते थे।

(दैनिक 'ग्राज' से ग्राभार सहित)

वनपथ है प्रियतर, घोर ग्रंधरे ग्रौर घनेरे, लेकिन वादे हैं, जो करने पूरे, ग्रौर दूर जाना है मीलों सोने से पहले ग्रौर दू—र मीलों, सोने से पहले

प्रसिद्ध ग्रमेरिकन किन राबर्ट फॉस्ट की ये पंक्तियाँ कुछ समय पूर्व पं० नेहरू ने ग्रपने पैड पर लिखी थीं।

#### पंडित जी को संत विनोवा की श्रद्धांजली

(पंडित जी के देहांत की खबर मुनने के बाद २८ मई १९६४ को संत विनोबा जी भावे ने अपने जाहीर तकरीर में उनको जो श्रद्धांजिल मराठी बोली में अपंज की उसके कुछ हिस्से का तर्जुमा यहां दिया जाता है। अनुवादक-सद्दे गुरु जी, गाँधी आश्रम, कर्णनगर, श्रीनगर।)

निर्वेरता का आदर्श: एसा शख्स विरला हो होता है जो राजनीति में होते हुए भी पूर्ण निर्वेर वृत्ति रखता हो। श्री नेहरू इस कोटि के थे। उनके मन में थोड़ा भी वैरभाव नहीं था। भारत स्वतंत्र होना चाहिये, उसकी आजादी पर किसी भी प्रकार का बन्धन नहीं होना चाहिये, जनता को पूर्ण स्वतन्त्रता हासिल होनी चाहिये, इस वास्ते उन्होंने मुल्क के सामने पूर्ण स्वराज्य का आदर्श पेश किया और उस वजह से उनको कई साल जेल में रहना पड़ा। फिर भी उनके मन में अग्रेजों के प्रति थोड़ा भी हैष भाव नहीं था। यह बात श्री चिंचल ने भी महसूस की। अपने हक के लिये लड़ते हुए भी इन्सान निर्वेर कैसे रह सकता है इसकी मिसाल उन्होंने अपने जीवन से दुनिया के सामने पेश की। यदि वे न होते तो अब तक इंग्लैंड के साथ भारत का जो मीठा रिश्ता रहा है वह नहीं रहता।

सब प्राणियों के प्रति समभाव: — सब के साथ दोस्ती का रिश्ता हो, सब दुनिया में ग्रमन रहे, भारत स्वतंत्र हुग्रा है वैसे सब देश भी श्राजाद होने चाहिये सब देशों में ग्रापस में एकता रहे, यही उनका जीवन (का लक्ष) था। ग्रब वे परमात्मा के पास पहुँचे हैं। लेकिन इस वस्त बोलते हुए भी में उनका वियोग महसूस नहीं करता हूँ उन्होंने विश्व-मैत्री का जो संदेश हम लोगों को दिया है उसी पर हमें ग्रमल करना है।

अशोक और नेहरू: - उनके काम पर जब मैं गौर करता हूँ तब सम्राट अशोक की याद आती है। अशोक ने अहिंसा की निशानी के बतौर सहयोगी सिंह का चित्र पेश किया। सिंह पराक्रमी है मगर सहयोगी नहीं है, चींटी सहयोगी तो है, मगर बहादुर नहीं, दुर्वल है। पंडित जी ने, सम्राट अशोक जैसे ही, बहादुर, बलवान भीर सहयोगी भावनाओं से युक्त ऐसा अहिंसा का चित्र आपके सामने पेश किया है।

पंडित जी का सपना: — वे चाहते थे कि भारत पराक्रमी, बहादुर ग्रौर निर्वेर बने। दुनिया के सब राष्ट्र बलवान सहयोगी बनें, ग्रौर सबके साथ हमारी दोस्ती हो इसलिये उन्होंने भरसक कोशिश की। यह दु:ख की बात है कि उनकी ऐसी कोशिश के बावजूद भी चीन ग्रौर भारत का रिश्ता सुधरा नहीं, ग्रौर भारत-पाक का रिश्ता भी सुधारना बाकी है। यह काम हमें करना है ग्रौर मुफे पूरा यकीन है कि उन्होंने जो पराक्रम-युक्त सहयोग तथा विश्व-मैत्री का पैगाम दिया है उस पर भारतीय जनता ग्रटल रहेगी।

भगवान से प्रार्थना : — कोई भी, खुद पंडित जी भी, ऐसा नहीं मानते थे कि उनका देहांत इतने जल्दी होगा। काम करने की उत्कट अभिलाषा उनके मन में थी। लेकिन भगवान ने उनको अपने पास बुला लिया। इसका मतलब यही है कि पंडित जी देह-मुक्त रह कर और हमारा हाथ पकड़ कर हम से काम करवा लें। ऐसी भगवान की मर्जी है। ऐसी हिम्मत हमें दे यही भगवान से मेरी प्रार्थना है।

भारत की विशेषता: — अपना राष्ट्र इतना बड़ा है कि वह 'अंतरराष्ट्रीय राष्ट्र' जैसा हो है। यहां १४-१५ बड़ो भाषाएँ एकत्र हैं, पांच छः मजहबं एकत्र हैं, दुनियाभर से आयी हुई अनिगनत मानव जातियां एक परिवार में इकट्ठा हुई हैं। इसिलिये हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। अब, जैसा कि तुकाराम, रामदास वगैरा संत-फकीरों ने कहा है, हमारी जबान से मंगल लफज ही बाहर निकलना चाहिये। सब भेद-तफरके खत्म हो जायं, और दिल से दिल जुड़ जाय, फिर भारत इतना ताकतवर बनेगा कि सारी दुनिया को शांति की राह वह बता सकेगा।

पंडित जी 'लोकदेव' के उपासक :— इतने बड़े मुन्क में कुछ छोटे-मोटे मत भेद रहना स्वाभाविक है। उनका समन्वय साधना, समान ग्रंश तय करना मेल बिठाना यह सब काम हमें करना होगा। पंडित जी हमेशा उसके लिये कोशिश करते थे। उनको न किसी प्रांत का ग्रंभिमान था, न किसी भाषा का ग्राग्रह था ग्रौर न किसी मजहब की ग्रासक्ति उन्हें थी। कहीं भी ग्रौर किसी भो लोक-समूह को देख कर उनका दिल ग्रानन्द-विभोर हो जाता था। उपनिषद कहता है, 'मातृदेवोभव, पितृदेवोभव, ग्राचार्यदेवोभव, श्रितिथदेवोभव।' इस भाषा में बोलना हो तो पंडित जी 'लोकदेव' के उपासक थे। ऐसा शख्स देह-त्याग के बाद कहां जाएगा? वह लोकात्मा बनेगा, लोगों में ही रहेगा।

भगवान ने पंडितजी को विदेही क्यों बनाया ?:—लोगों के दिल जोड़ने का काम भारत के देहात की भ्रवाम भ्रौर नगर के नागरिक किस तरह कर रहे हैं यह वे देखते रहेंगे। भ्रब सफर के साधन तीच्र हुए हैं, फिर भी जब तक देह है तब तक सब के साथ घुलमिल जाना, सब लोकों के साथ हमेशा संपर्क रखना, समव नहों होता है। इस दिक्कत से पंडित जी भ्रब मुक्त हुए हैं भ्रौर भ्रव हम सब लोगों की परीक्षा का-इमतहान का वख्त भ्राया है।

हम क्या करें ?: — मुक्ते पूछा गया, 'क्या ग्रापके पद-यात्रा के कार्यत्रम में कुछ हेर फेर करना है ? मैंने जवाब दिया, 'ग्रामदान का काम, गांव
के लोग प्यार से रहें, सब तफरके भूल जायें, किसी को श्रकेले दु:ख न
भुगतना पड़े। यह दिलों को जोड़ने का काम है, ग्रीर वह हमें दूने-दुगने
ताकत से करना चाहिये। प्यार की वजह मे ही देहाती लोगों ने गांव बसाये
हैं। इसलिये हर देहात ग्रामदान का नमूना बनें। इस से भारत की ग्राजादी
मजबूत बनेगी, ग्रीर विश्व-शांति को भी बल मिलेगा।

## अपने नेता की याद में

-सन्तोष कुमारी भट्ट (व० हा० स्कूल)

भारतवर्ष के इतिहास में २७ मई १९६४ का दिन ग्रत्यन्त शोक का दिवस था जबिक दिन के दो बजे तमाम जनता को दु:ख के बादलों ने इस प्रकार घर लिया ग्रौर इतनी क्षिति पहुँची जिसे पूरा करना ग्रसम्भव है। इस दिन राष्ट्र के महान नेता श्री नेहरू की मृत्यु हुई। इस दु:खद् समाचार पर किसी को भरोसा नहीं होता था। लोग बड़े दु:ख के साथ इस घटना की पृष्टि करवाते थे। भगवान कृष्ण ने ठीक ही कहा है जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित ही है। ऐसा ही हुग्ना ग्रौर श्री नेहरू शारीरिक रूप से हम से सदा के लिए बिदा हो चुके इनके शोक में स्वदेश तथा विदेश में मातम मनाया जाने लगा भारत माता ग्राज सूनी दिख रही थी। सर्वत्र कारोबार ठप हो गया शोक सभाएँ बुलाई गईं। बच्चों की

दशा अकथनीय थी। उनके चेहरों पर उदासी थी और प्रिय चाचा नेहरू की मृत्यु ने उनको अत्यन्त आघात पहुँचाया। कोई ही नेत्र ऐसा होगा जिससे कि ग्रश्नुन बहे हों। भ्राखिर यह सब क्यों हम्रा? उत्तर स्पष्ट है। चाचा नेहरू को जहां बच्चे प्यार करते थे वहां वह बूढ़ों का सहारा भा था, जवानों का उत्साह वर्धक था, नारी जाति की स्वतन्त्रता का पोष्टक था। मित्र लोगों का दुःख होना तो स्वाभाविक ही था परन्तु उनके शत्रु भी हाय हाय करते थे। बड़े-बड़े राष्ट्रों ने ग्रपना एक सलाहकार खो दिया। शान्ति दूत शारीरिक रूप से तो चला गया किन्तु वह स्थल जहां उनकी ग्रन्त्येष्टि हुई वह विश्व को शान्ति हो प्रदान करता रहेगा। उ**नके सम्बन्ध** में योगोसलविया के राष्ट्रपति टीटो के यह शब्द उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हैं "प्रधान मन्त्री श्री नेहरू को मृत्यु से न केवल तटस्थ देश ग्रीर विकासशील देश का बल्कि सारे संसार का एक महान शान्ति दूत चल बसा। एक ऐसा व्यक्ति अन्तर राष्ट्रीय रंगमंच से उठ गया जिसने संसार को युद्ध के महान विनाश से बचा लिया।" राष्ट्र का दुःख इस बात से म्रांका जाता है कि कई व्यक्ति उनकी मृत्यु की दुः खद घटना का समाचार सुनते ही इस लोक से सदा के लिए उनके संग चले गए। हकीम ग्रजमल खां के पुत्र ने जब श्री नेहरू जी की दालत बिगड़ती देखी तो वह इस सदमे को बरदाशत न कर सके तथा प्रधान मन्त्री के भवन से घर लौटते ही उन का देहान्त हो गया।

२८ मई १९६४ में दिल्ली में श्री नेहरू की अत्येष्टि में सम्मिलित होने के लिए कितना विशाल जनसमूह इकट्ठा हुआ। शायद ही इतिहास में उसका उदाहरण मिलता हो अथवा कभी आगे मिलेगा। अनुशासन में रह कर विशाल जनसमूह अपने दिवंगत नेता के अन्तिम दर्शन कर रहे थे।

महान व्यक्तियों की मृत्यु भी महान ही होती है। जहां जीवन में नेहरू जी ने अपना सब कुछ राष्ट्र की सेवा में तथा इसके संगठन में लगाया वहां मरने पर अपनी अस्थियों तथा भस्म को देश भर में वितरण करने को उन्होंने अन्तिम इच्छा की थी—कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी में श्री नेहरू इस तरह से छा गए कि कभी राष्ट्र के टुकड़े नहीं हो सकते हैं।

जनता के प्रति उनका प्रेम था उससे वह भली भांति जानता था। उन्होंने स्वयं ही कहा कि मैं उनके विश्वास से इतना दब गया हूँ। कि उस ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता हूँ। गंगा के प्रति जिसे वह राष्ट्र का प्रतीक मानते थे, उनका बड़ा श्रादर था। इन्होंने कहा था कि यदि मेरी मृत्यु विदेश में हो तो मेरे फूल भारत में लाकर गंगा में प्रवाहित किए जाएं।

कई वर्षों से पूर्व लोग संदेह करते थे कि नेहरू जी के पश्चात राष्ट्र का क्या होगा? राष्ट्र की नैया को कौन पार कर सकेगा? राष्ट्र के संगठन को बताए रखना ग्रसम्भव दिखाई देता था किन्तु नेहरू जी के राष्ट्र प्रेम तथा निर्लेप सेवा ने यह भ्रम मिटा दिया। सब विदेशी हैरान हो गए कि किस प्रकार से श्री लाल बहादुर शास्त्री को नया नेता चुना गया। यह कार्य केवल प्रधान के मार्ग पर चलने से ही सम्भव हुग्रा, यद्यपि नेहरू युग एक प्रकार से समाप्त हुग्रा परन्तु भविष्य को सदा इस युग से प्रेरणा मिलती रहेगी ग्रौर हमारा राष्ट्र शान्ति स्थापित करने में योग देता रहेगा।

# कौन कहता है कि नेहरू मर गया?

कौन कहता है कि नेहरू मर गया कौन कहता है कि गम की रात है

जन्म तेरा मिट गया तो क्या हुआ ग्रात्मा तेरी हमारे साथ है कौन रोकेगा तेरी ग्रावाज को हम सदाए वक्त कहते हैं इसे,

The state of the state of the state of the

उसकी हस्ती को मिटा सकता है कौन प्यार का अवतार कहते हैं जिसे है दिलों में अब भी तेरी रोशनी हाथ में अब भी तेरा ही हाथ है,

कौन कहवा है कि नेहरू मर गया कौन कहता है कि गम की रात है

मौत तो दुनिया में श्राती है उन्हें जिनके जोने का कोई मकसद नहीं

(88)

जिन्दगी पर तो तेरा एहसान था मौत को भी कर दिया तूने हसीं

किसका यूं मातम हुआ परदेस में किस की अर्थी पै चढ़े इतने गुलाब जाने वाले तू गया जिस शान से इस तरह न डूबा कोई श्राफताब

कहते हैं कि श्रासमां भी रो दिया सुनते हैं कि जमीं भी हिल गई दी गरीबों ने दुआएँ इस कदर तुभ को उमरे जाविदानी मिल गई

पूछे गर कोई कौन है नेहरू के बाद में कहूँगी नेहरू श्रीर उसके श्रमूल कोई रस्ता तेरे रस्ते के सिवा कर नहीं सकता तेरा भारत कबूल

कौन कहता है कि नेहरू मर गया कौन कहता है कि गम की रात है।।

## पंडित जी के संबन्ध में कुछ खास बातें

—मिर्यम तब्बसुम (व० हा० स्कूल)

ग्रगर हम पण्डित जवाहर लाल नेहरू भी जिन्दगी के बारे में लिखना चाहें तो उसके लिए कई किताबें भर जाएँगी मगर यहां पर हम उनकी शिख्सयत (व्यक्तित्व) के बारे में खास खास बातों का जिक्र करते हैं:-

१. यूं तो दुनिया में बंहुत से बड़े बड़े सियासतदान (राजनीतिज्ञ)
ग्रीर लीडर पैदा हुए हैं। मगर उनमें से बहुत कम ऐसे हैं जिन्होंने अपने
देश के इलावा दुनिया के सामने भी कुछ पेश किया हो। पण्डित जी भी
दुनिया के उन्हीं लोडरों में से एक हैं। चिनाचि उन्होंने दुनिया को कई
बार जंग की तबाही से बचाया ग्रीर दुनिया के सामने गैर जानिबदार
(तटस्थ) पालिसी का नजरिया (दृष्टिकोण) पेश किया।

- २. पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने दुनिया के सामने पंचशील का स्रमूल पेश किया जोकि तारीख में हमेशा याद रहेगा।
- ३. पण्डित जी ने मरने से चन्द घण्टे पहले अपने एक साथी से कहा कि मैंने अपने दफतर का हर एक कागज मुकम्मल कर लिया है। गोया उन्होंने अपने मुलक की खिदमत करते करते अपनी जान दे दी।
- ४. बुढ़ापे के बावंजूद वह ग्रनथक मेहनत करते थे। उनका नारा यह था 'ग्राराम हराम है।'
- ५. पं जवाहर लाल फूलों के बड़े शौकीन थे। चिनाचि उनके कोट में हमेशा गुलाब का ताजा फूल लगा रहता था। जो हमें याद दिलाता था कि वह कुदरत के हसीन चीजों से किस कदर मुहब्बत करते थे।
- ६. पण्डित जी को बच्चों से भी इन्तहा मुहब्बत थी। क्योंकि वह उनको भी कूदरत की तरफ से एक नेमत (भेंट) समभते थे श्रौर इसी लिए वह दुनिया के बच्चों में चाचा नेहरू के नाम से मशहूर थे।
- ७. उनको जम्हूरियत के ग्रसूलों पर ईमान (विश्वास) था ग्रौर यह उन ही का कमाल था कि उन्होंने हिन्दुस्तान को दुनिया की सब से बड़ी जम्हूरियत बना दिया। जहां हर पांच साल के बाद सोलह करोड़ बालिंग मर्द ग्रौर ग्रौरतें वोट डालते हैं।
- द. पण्डित नेहरू मजहब के कायल नहीं थे चिनाचि उनकी वसीयत से जाहिर होता है कि अगर उनका कोई मजहब था वह इन्सान दोस्ती और वतन परस्ती था।

"श्रगर कोई लोग मुभे याद करना पसन्द करें, तो मैं चाहता हूँ, वे कहें—'यह वह श्रादमी था, जिसने हिन्दुस्तान से श्रौर हिन्दुस्तानियों से पूरे दिलोजान से प्यार किया।' उन्होंने भी उससे बहुत दुलार किया, उसे भरपूर श्रौर बेहिसाब प्यार दिया।"

-जवाहर लाल नेहरू

### चाचा नेहरू के जीवन की प्रसिद्ध घटनाएँ

-विजय काक (व० ह० स्कूल)

चाचा नेहरू के पिता जी पं० मोती लाल नेहरू बड़े कोघी थे। इस कोध का मजा एक बार हमारे चाचा नेहरू ने भी लिया। वह यह है—

"एक बार चाचा नेहरू बालकपन में भ्रपने पिता जी के कमरे में गये। वहां पर उन्होंने मेज पर दो पेन देखे। चाचा जी ने सोचा कि पिता जी को दो पेन लेकर क्या करना है। इसलिए मैं एक स्वयं रखूं। फिर नेहरू जी ने भ्रपने कोट में लगाकर पेन रखा और ठाठ से चलने लगा। लेकिन उसको लेने के देने पड़े। जब पिता जी भ्रपने पढ़ने लिखने के कमरे में गये भौर अचानक उनकी दृष्टि मेज पर पड़ी भौर एक पेन पाया। यह देखकर कोधी हो गये तो भ्रपने नौकरों को बुलाकर पेन के बारे में कहा। लेकिन उत्तर क्या था—'नहीं?' सबों ने कहा नहीं जी मैंने नहीं लिया है। श्राखिर वह बाहर गये और घरवालों से पूछा। लेकिन सभी ने इन्कार किया। भ्रन्त में बालक जवाहर के जेब में नजर पड़ी तो उस से ले गये और पं भोती लाल जी को दे दिया। फिर जवाहर को पिता जी ने खूब पीटा कि वह चार दिन तक चुप न कर सका। भ्राखिर माता जी ने समक्ताया बुकाया तो कहा भ्रागे से किसी की चीज मालिक से पूछने के बगैर उठाना नहीं चाहिए। तब से बालक जवाहर ने कभी यह गल्ती नहीं की।"

बालक जवाहर को शिकार खेलने का बहुत ही शौक था। लेकिन एक दिन शिकार खेलते हुए रोना भ्राया भौर शिकार खेलना छोड़ दिया। इसकी एक घटना है:-

"एक दिन घोड़े पर जाकर बालक जवाहर बन की ग्रोर जाते थे। रास्ते में एक हिरण देख लिया। यह दौड़ता गया ग्रौर बालक जवाहर इसके पीछे पीछे। ग्राखिरकार ग्रपने पिस्तौल से निशाना करके उस हिरण को लगाया ग्रौर हिरण दर्व के मारे नीचे पड़ा। फिर जवाहर उसके पास गया तो हिरण ग्रपनी ग्रांखों से बालक (शिकारी) की ग्रोर देखता था ग्रौर मानो उससे कह रहा था, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, जोकि तुमने मुक्ते मार डाला।" ग्राखिर बालक जवाहर की ग्रांखों में ग्रांसू ग्राये ग्रौर ग्रपने पिस्तौल को चूर-चूर कर दिया ग्रौर निश्चय किया कि ग्रागे के लिए मैं कभी भी शिकार नहीं खेलूंगा।" दूसरी घटना -

"एक दिन पिता जी पं० मोती लाल नेहरू कई ग्रंग्रेज मित्रों के साथ ग्रंपने कमरे में बैठे थे। बालक जवाहर पर्दे के पीछे छुप गया था। तब ग्रन्दर कमरे में पं० मोती लाल जी तथा उनके मित्र शराब पीने लगे। यह लाल रंग का शराब था। बालक जवाहर ने यह कभी नहीं देखा था। वह जल्दी जल्दी ग्राना मां श्रोमती स्वरूपा रानी के पास जाकर कहने लगा कि पिता जी खून पीते हैं माता जी तो ग्रंपने पित की ग्रादत को नहीं भूलती, उसने ग्रंपने बालक जवाहर को कहा कि यह खून नहीं है।"

## शान्ति दूत नेहरू

मुनी कुमारी खर (व हा० स्कूल)

संसार में जहां पर भी शान्ति बिन्कुल कम थी तथा क्रान्ति जोरों पर होती थी, उस समय वहां पर भारत के प्रधान मन्त्री तथा शान्ति के देवता स्वर्गीय पं० जवाहर लाल नेहरू को बुलाया जाता था। चाहे कोई बड़ा मसला उनके सामने क्यों न होता था, वे उसे शान्ति से हल करते थे ग्रीर शान्ति का पाठ सबको पढ़ाते थे। यह थे हमारे शान्तिद्त स्वर्गीय पं० जवाहर लाल नेहरू थे जो इस संसार से २७ मई १९६४ को चल बसे।

रूस तथा अमेरिका दोनों में एक दूसरे के विपरीत कुछ शंकायें थीं। लेकिन शांतिदूत नेहरू ने ३ अक्टूबर १९५६ के दिन राष्ट्र सघ बृहत्सभा के पन्द्रहवें अधिवेषण में भाग लेने के लिए निमन्त्रित किये गये। उन्होंने यह घोषित किया कि श्री छाइचेव तथा श्री आईजनहौवर आपस में मिलकर अपनी मानसिक शंकाओं को शान्ति से घो डालें और ग्रापस में मैत्री को हो मानवता का रक्षक समभें। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह दो सांपदाओं की सन्धि नहीं ग्रिपितु समस्त विश्व की।

कांगो की स्वतन्त्रता की समस्या को दृष्टि में रखकर पं॰ नहरू ने राष्ट्रसंघ को स्वतन्त्रनीति से शान्ति क्षेत्र व्यापक बनाने की चेतना दी।

पं नेहरू सारे ससार में शान्ति चाहते थे, तभी आजकल सारा ससार शांति का देवता मानता था। सारे संसार में स्वर्गीय नेहरू ने शान्ति स्थापित की। इस शान्ति के लिये स्वर्गीय नेहरू ने पांच नियम दिये जिन्हें पंचशील के नाम से कहते हैं। नेहरू पंचशील के प्रतिष्ठापक थे।

श्राज तक सारे संसार में पं० जवाहर लाल का नाम दिवाकर की भांति चमकता था, लेकिन अब भी दिवाकर की तरह चमकेगा। 'जवाहर', जिह्वा पर यह नाम श्राते ही जगत् को शीतलता प्रधान करने वाले चांद का ध्यान श्राता है। उनके जीवन में, व्यक्तित्व में, नेता के सब गुण विद्यमान थे. श्रीर उन्होंने कोने-कोने में से अपनी प्रसिद्धि पाई। वे प्रजातन्त्रवादी तथा समाजवादी थे।

उनका जीवन त्याग का जीवन था। वे ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे परन्तु संघर्ष तथा परोपकार को ही मोक्ष का मार्ग मानते हैं माला जपने आदि को नहीं। उन्होंने स्वदेश-सेवा ही मोक्ष सिद्धि के साधन माने थे। बहुत जेल यात्रायें की और इसका फल तो १५ अगस्त १९४७ को भारत को स्वतन्त्रता के रूप में मिला।

पंडित नेहरू जैसे, महात्माद्यों के जीवन की आभा से सारा विश्व प्रकाशित हो जाता है।

# चाचा नेहरू की अन्तिम यात्रा

TEXTS FOR A TRADE TO ARE SHOULD THE BUILD BY

— शकुन्तला काक (व० हा० स्कूल)

२७ मई १९६४ का दिन भारत के लिए, एक मातमी दिन था। इस दिन पूरे दो बजकर बीस मिन्ट पर हमारे प्रिय 'चाचा नेहरू' हम से बिछुड़ गये। २६ मई की सायं को देहरादून से राजधानी पहुँचे, तो ठीक थे। ग्रपना सारा काम ग्रच्छी तरह से किया था। सुबह कुछ दर्द सा शरीर में दिखाई दिया ग्रीर बढ़ता गया। तो बड़े-बड़े डाक्टरों से मशवरा लिया गया। दवाइयां दीं। लेकिन सब व्यर्थ। तो ठीक दो बजकर बीस मिन्ट पर सारे भारत में ही नहीं बिलक सारे संसार के कोने-कोने में प्रिय श्री जवाहरलाल नेहरू के स्वर्गवास होने का सन्देश ग्राग की तरह फैल गया। किसी को ग्रपने मन में न बैठा कि चाचा नेहरू चल बसे। ग्रगर कोई सुनता था तो सुनाने वाले को उत्तर यूं मिलता था—'ग्ररे क्या पागल तो नहीं हो? क्या बकते हो?' ग्राखिर वह बेचारा क्या करे। इस सन्देश से वह रो रहा

था, तो लोग उसको खूब ही हलाते थे। लेकिन समभा-समभा कर बताया, तो उनका मन भी दुःखी होता था।

सारे भारत में ही नहीं बल्कि सारे संसार में सन्ताटा छा गया। सारी दुकानें तथा सारे दफ्तर बन्द हुये। मातमी जलूस हर तरफ से निकलने लगे। सब लोगों के मुख पर उदासी थी। लोग फूट-फूट कर रोए।

प्रिय चाचा नेहरू के देहान्त से बड़े तथा बूढ़ों से बड़कर छोटे-छोटे बच्चों को दु:ख हुग्रा। यह क्यों ? यह इसलिए कि वे बच्चों के चाचा नेहरू थे श्रीर उनसे प्यार करते थे। समाचार पत्रों ने लिखा था, "The life is out, The light is out." इनके देहान्त होने से भारत में ही नहीं बल्कि सारे ससार में एक रोशानी का मीनार टूट पड़ा, जिसका सदियों तक पूरा होना ग्रसम्भव है।

श्राखिरकार, स्वर्गीय नेहरू की श्रर्थी के जलूस में सम्मिलित होने के लिए बाहर के देशों तथा भारत की रियासतों से बड़े-बड़ मन्त्री श्राये। लण्डन से प्रधान मन्त्री श्रीर लार्ड माउन्टबैटन श्राये श्रीर भी बड़े-बड़े नेता श्राये, इस बड़े तथा महबूब नेता की श्रर्थी के जलूस में सम्मिलित होने के लिए।

स्वर्गीय नेहरू की ग्रर्थी २ मई १९६४ को दिल्ली में 'प्रधान-मन्त्री भवन' से निकाल ली गई। फूलों की वर्षा होने लगी। जो गुलाब का फूल स्वर्गीय नेहरू को बहुत ही प्रिय था वह गुलाब का फूल ग्राज शव पर डाला जाता था। ग्राखिर 'इण्डिया गेट' से पार करके राजघाट जहां पर गांधी जी की समाधि है। वहां से ले लिया गया ग्रोर वहां से २०० गर्ज के फासले पर नेहरू जी का दाह-सस्कार किया गया। वहां पर उनके नाते संजय ने भ्रथीं का दाह-संस्कार किया। इस घाट का नाम 'शान्ति-घाट' रखा गया।

शास्त्रों ! अब हम सब मिलकर यह प्रतिज्ञा करें कि नेहरू जी ने जो सादर्श बनाये हैं, उन पर हम सब ठीक प्रकार से अमल करें। तो इसी से हमारे प्रिय नेता स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल जी नेहरू की आत्मा को शान्ति मिलेगी और हम सब यह प्रण करें कि हमारी भारत माता के कष्ट दूर करें। फिर भारत माता के मुकुट में भारत रत्न पं० जवाहर लाल सदा के लिए चमकता हुआ दिखाई देगा। जिससे कि वह सारे संसार को रोशनी प्राप्त होगी और सारे संसार को सुख और आनन्द प्राप्त होगा।

## बाल दुहाई

— इयाम लाल बीरा "शलभ" (व० हा० स्कूल)

ले गये चाचा को हमसे रचकर घोर तूफान रखना ग्रब सम्मान से, उनको हे भगवान, विनय हमारी सुन ले भगवन हैं तेरी सन्तान रखना ग्रब सम्मान से, उनको हे भगवान।

वे थे. और हैं भी विश्व में, गौरव शाली महान शत्रु तक भी उनको करते, प्राणों से सम्मान उनके इंगित पर भारत वासी, होते थे बलिदान रखना ग्रब सम्मान से, उनको हे भगवान।

खादी उनको प्रिय लगती है, रखना उसका ध्यान पुष्पों के वे उत्सुक हैं, देना रम्य उद्यान प्रकृति दृश्य क इच्छुक है, नित सुनाना तान रखना अब सम्मान से, उनको हे भगवान।

शान्ति के वे साधक हैं, युद्ध की घृणा महान "धातक शक्ति" के नाशक है, केवल जन कल्याण ग्रीर मित्रों के प्रेमी हैं, ऐसा उनका ज्ञान रखना ग्रव सम्मान से, उनको हे भगवान।

गांधी जी से शिक्षा पाकर, श्रिहिंसा का श्रस्त्र लेकर 'पचशील' की ध्वजा फहराई, दे दिया श्रभय दान भारत की वह उन्नति कराई, जिसका नहीं श्रनुमान रखना श्रब सम्मान से, उनको हे भगवान।

बाल सखा वे बच्चों के थे, वृद्धों के सन्तान प्रबलाश्रों के श्राता थे वे, युवकों के जवान "शलभ" के वे दीपक थे, जनता के थे प्राण रखना श्रब सम्मान से, उनको हे भगवान।।

#### हाय! हमारे चाचा नेहरू

(फार कार कार कार कार कार कि कि मारी हण्डू (व० हा० स्कूल)

हमारे भारत ने सिकन्दर से लेकर ग्राज तक कितने ही भयंकर ग्राक्रमण सहे हैं। परन्तु ग्राज मौत ने भयंकर घात भारत पर किया है वह शायद ही कोई भारतवासी सदियों तक भूल सकता है। भारत के स्वर्गीय श्री जवाहर लाल नेहरू को मृत्यु के कठोर हाथों ने हम से छीना है। वे चले गये, हम ग्रनाथ हो गये। ग्रभी भी बापू की स्मृति के घाव हरे ही थे कि मौत ने हम पर एक ग्रौर कठोर प्रहार किया।

श्री नेहरू इसी भूमि के एक फूल थे। जिसने चिरकाल से गुलामी की श्रृंखलाओं में लकड़े हुए भारत को मुक्त किया। अपने खून की एक २ बूंद से स्वतन्त्रता के लगाये हुए फूल को सींचा। श्री नेहरू ग्राधुनिक भारत के निर्माता थे। उनका जन्म इलाहाबाद के एक सम्पन्न घराने में हुग्रा था। नहीं उन्हें ऐश्वर्य की कमी न थी। यहां तक कि उनके कपड़े पेरिस से धुल कर आते थे। परन्तु मोती लाल नेहरू के इस सुपुत्र ने सारे वैभव को ठुकराकर देश की सेवा में तून, मन, धन सब कुछ समिपत किया। इंग्लैंड में उच्च परीक्षा प्राप्त करने के बाद भारत लौट आये और बापू के अनुयायी बने। कांग्रेस में रहकर भारत की स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये कई बार जेल भी गये। स्वतन्त्रता के पश्चात वे भारत के सर्वप्रथम प्रधान मन्त्री थे। स्वतन्त्रता संग्राम में इन्होंने ही नहीं ग्रिपितु इनके सारे परिवार ने ग्रपना सर्वस्व न्योछावर किया। ग्राज श्री नेहरू हमारे बीच में नहीं है। वे स्वर्ग सिघारे, हमें अकेला छोड़कर। हम अनाथ हो गये। अब हम चाचा नेहरू किसे कहेंगे ? हमारे ग्रासूं कौन पोछेंगे। निर्धन जनता की ग्राहें कौन सुनेगा? भारत के इस विशाल वन में एक लम्बा, दृढ, आकाश को छूने वाला वृक्ष गिर गया इस स्थान की पूर्ति कैसे हो सकती है? श्री नेहरू भारत के गौरव थे भारत के निर्माता थे। वे स्वयं भारत थे। संसार के कोने कोने में शान्ति का दिया जलाने वाला ग्राज स्वयं शान्ति में सो रहा है।

मृत्यु की भयंकर डरावनी परछाइयां श्राज हमारे सामने नाच रही हैं। मृत्यु—श्रोह कठोर मृत्यु तूने क्या किया? राम, कृष्ण, बुद्ध, बापू के लहू से तेरी प्यास क्या बुक्त न पाई थी। तू हमारा मन लेता, हमारा लहू पीता। हमारे राष्ट्र निर्माता श्री नेहरू को छीन कर तुम्हें क्या मिला? तू

((30)

कितना कठोर है। तू उन बच्चों पर तरस खाता। जिनकी हर एक ग्राह चाचा नेहरू क्यों पुकारती हैं। तू हम सबों पर तरस खाता।

आज के दिन भारत के लिये रात है। एक भयंकर रात जो सब भारत पर एक फुफकारती काल-नागिन की तरह आन पड़ी है।

भारत के निर्माता श्री नेहरू ग्रब भी हमारे साथ हैं। यहां के वासियों की ग्राहों में, यहां के सारे वातावरण में, यहां की मिट्टी में वह ग्रमर हैं। उनका सन्देश ग्रमर है।

#### चाचा नेहरू

-इन्दिरा कौल (व० हा० स्कूल)

सबके पंडित नेहरू हम सब बच्चों के चाचा नेहरू थे। २७ मई के मनहूस दिन के २ बजे वे हमारे बीच न रहे और हम काल के मुंह को ताकते रहे। यह खबर सुनकर पहले तो इतना ही विश्वास नहीं भ्राया कि वे इतनी जल्दी हमें छोड़ कर चले जाएंगे।

जिस पण्डित नेहरू के सम्मुख दुनिया का हर एक इन्सान भुक जाता था वहीं पण्डित नेहरू बच्चों के बीच में श्राकर एक बच्चा बन जाते थे। बच्चे उनको श्रपनी भोली-भोली बातों से बहलाते थे। उनका यह विचार था कि बच्चे ससार के बाग के महकते हुए फूल हैं जिनके बिना संसार का गुलशन खिल नहीं सकता।

बच्चों के बीच वे ग्रपनी सारी गम्भीरता को भूल जाते थे। "एक बार की बात है कि बच्चों की एक पार्टी के साथ वे एक टीले के पास पहुँचे। वहां पहुँच कर उन्होंने सब बच्चों को ललकार कर कहा कि देखें कौन सब से पहले इस टीले पर पहुँच जाएगा। इतना कह कर वे दौड़त हुए सब से पहले टाले पर पहुँच गए। वहां से खुशी से चिल्लाते हुए ग्रपनी विजय पर मुस्कराने लगे।" ऐसी बालकों जैसी सरलता उनमें थी।

चाचा नेहरू किसी समाज, किसी धर्म, किसी देश के बच्चों पर कोई विशेष प्यार नहीं रखते थे। उनके प्यार को पाने वाले हर देश, हर धर्म, हर समाज के बच्चे थे। क्या ग्रमरीका, क्या रूस, क्या जापान, क्या पाकिस्तान सभी देशों के बच्चे उनको प्यार करते ग्रौर सब बच्चों को वे प्यार करते थे। सब बच्चों को उनपर इतना विश्वास था कि वे ग्रपनी समस्याएँ या प्रश्न उनको भेजते थे। घर का काम जो उनको स्कूल में करने के लिए दिया जाता था, उस काम को वे चाचा नेहरू के पास पूरा करने के लिए भेजते थे। रूस के बच्चे भारत की किसी वस्तु की फरमाइश करके मंगाते थे। ऐसे थे हमारे चाचा नेहरू जो बच्चों के साथ पूरी-पूरी तरह से बच्चे बन जाते थे।

एक ग्रौर बार का किस्सा है कि बहुत से बच्चे उनको घेरे हुए थे। इतने में एक लड़की उनके पास पहुँची ग्रौर श्रवनी ग्रोटोग्राफ की किताब लेकर उनके पास पहुँची ग्रौर कहने लगी, "चाचा जी इस पर सिगनेचर कर दीजिए।" चाचा जी ने ग्रंग्रेजी में ग्रपने हस्ताक्षर कर दिए। किताब वापिस लेकर उसने पूछा "चाचा जी ग्रापने तारीख तो लिखी ही नहीं।" इस पर चाचा जी ने उर्दू में तारीख लिख दी। उस बच्ची ने कहा चाचा ग्रापने हस्ताक्षर तो ग्रंग्रेजी में किया ग्रौर तारीख उर्दू में लिखी। इस पर चाचा जी ने हंसते हुए कहा, "तुमने कहा सिगनेचर कर दो, हमने ग्रंग्रेजी में सिगनेचर कर दिया, तुमने कहा तारीख नहीं लिखी हमने उर्दू में तारीख लिख दी। सब बच्चे हंस पड़े ग्रौर वह बच्ची शरमा गई।

उनके श्रचकन बटनहोल में मुस्कराने. वाला गुलाब सब बच्चों को प्रेरणा देता हुश्रा मालूम पड़ता था। जिस समय चाचा नेहरू मुस्कुराते थे तो वह गुलाब का फूल भी उस मुस्कुराहट के श्रागे फ़ीका पड़ खाता था।

ग्राज वे हमारे बीच में नहीं हैं पर हम उनको ग्रपने बीच में तभी मौजूद रख सकते हैं जबकि हम उनके ग्रादशों को कायम रख सकें। हमको ग्रपना सब कुछ देश की स्वतन्त्रता के लिए न्यौछावर करना चाहिए। जिस देश के लिए ग्रन्त समय बक उन्होंने ग्राराम नहीं किया उसी देश के लिए हम को ग्रपना तन-मन ग्रपण करना चाहिए।



## बज़्म में था चिराग न रहा

—सरला कुमारी कौल (क० हा० स्कूल)

मई की सत्ताईसवीं तारीख। हमारे पूरे इतिहास की सब से मनहूस घड़ी। दिन के करीब ढाई बजे थे कि यह खबर आयी कि प्रधान-मन्त्री नहीं रहे। एक क्षण में उदासी व मातम छा गया।

सभी जगह वे अपनी जनता के ऐसे अग बन गये थे कि उन्हें छोड़ कर उसका अपने बारे में सोचना नामुमिकन हो गया था और फिर भी यह भयंकर दुर्घटना हुई और ऐसी अचानक हुई कि बीमार पड़ दस घण्टे भी न हुए थे कि पण्डित जी न रहे। सुनकर हमारी बुद्धि चकरा गयी। इस दुर्घटना का हम पर ऐसा गहरा असर पड़ा है।

हम सभी नेहरू जी के ही सांचे में ढले हैं, उन्हीं से हम प्रेरणा, मार्गदर्शन श्रीर श्राशा प्राप्त करते रहे श्रीर यही वजह है कि उन्हें श्रद्धां-जिल देते हुए भी हम श्रपने को बहुत छोटा महसूस करते हैं। वह महा-मानवों में श्रेष्ठ महामानव थे, वीरों में शिरोमणि वीर थे, जिन्होंने हमारे देखते देखते इतिहास की पूरी धारा को ही मोड़ दिया। जैसा कि इकबाल ने कहा है:—

> लोग कहते हैं बदलता है जमाना हरदम मर्द वह हैं, जो जमाने को बदल देते हैं।

भारत से अंग्रेजों के जाने के बाद और बटवारे की वजह से पैदा हुई मुसीबतों श्रीर कठिनाइयों के समय जब हम पर अपने खुद मामलों को निबटाने की जिम्मेदारी श्रा गयी तो नेहरू ने उन मुसीबत जदा हालत से केवल हमें निकला ही नहीं, बल्कि समय के धुंधलके से हमें निकाल कर इस बुलन्दी से खड़ा किया कि हम सिर ऊँचा करके चल सके और भ्रपने भविष्य के प्रति नयी निष्ठा और विश्वास लेकर श्रागे बढ़ सके।

वे हमें ऐसे ग्रमर दिखाई दिये कि हम ग्राज के हालात की कल्पना तक न कर सके कि एक दिन उनके हाथ का साया हम से छिन जायेगा। वे सच्चे ग्रथों में नेता थे ग्रीर उन्होंने ग्रपनी जनता के प्रति ग्रधिक वफादारी दिखलाई ग्रीर ग्रपनी मानवीय विषयों की विलक्षण बुद्धि से, भारतीय जनता पर जोर देते हुए उन्होंने हमेशा उस सवाल का जवाब दिया। एक प्रकार से अपनी इच्छा जनता पर लादने के सामले में वे लोकतान्त्रिक तरीके को अपनाने में ही पूरी तरह यकीन करते थे। इसके इलावा अनेक वर्षों तक हमारा नेतृत्व करते हुए उन्होंने हम सब में जो ताकत पैदा की थी, उसने उन्हें विश्वास दिला दिया था कि उनकी जनता उनके प्रति विश्वासघात न करेगी और इसी वजह से, हमें उनके सपनों के भारत के प्रति सुदृढ़ और अडिंग बने रहने और एकता तथा अनुशासन पूर्वक भविष्य का सामना करने के लिए नया संकल्प करना होगा। पण्डित जी की याद में हम इससे बढ़कर और कोई श्रद्धांजलि अपित नहीं कर सकते कि सारे संसार को यह दिखा दें कि उनकी मृत्यु ने हमें मायूस नहीं किया है, वरन इसके विपरीत तरक्की और अभन की उस मजाल को, जो शान के साथ वे हमें विरासत के तौर पर सौंप गये हैं, अगो बढ़ाने के लिए हमें और अधिक मजबूत बनाया है।

चूं कि नेहरू जी ने हमारे वजद के हर पहल पर गहरा ग्रसर डाला है इसलिए ग्रगर शुरू २ में हमें थोड़ा भय ग्रौर ग्ररक्षा की भावना घर ले तो ग्राश्चर्य की बात नहीं। उर्दू के शायर सिकन्दर ग्रली वज्द ने कहा भी है—

तेरा जमाल निगहबाँ नहीं, तो कुछ भी नहीं, वतन में ग्रमन का सामां नहीं तो कुछ भी नहीं।

क्या हुम्रा ग्रगर उनके जाहिरी 'जमाल' का दीदार हमें नसीव न होगा। मगर जो रोशनी उन्होंने हमें दी है, वह ग्राने वाली पोढ़ियों तक हमारे दिलों ग्रौर दिमांगों को रोशन रखेगी ग्रौर हमें सही रास्ता दिखाती रहेगी।

-

जवाहर लाल के पूर्वज

—वसंत कुमारी (वo हाo स्कूल)

पं० जवाहर लाल जी के पूर्वज करमीर निवासी थे। इनके परदादा पं० राज कील जी अठारवीं राताब्दी में करमीर छोड़ कर भारत में आ बसे। इनकी जागीर आदत अली खां की नहर के किनारे थी। अतः तब से इस परिवार का उपनाम 'नेहरू' पड़ गया। पं० राज कील के सुपुत्र पं० लक्ष्मी नारायण ईस्ट इण्डिया कम्पनी में नौकर थे। लक्ष्मी नारायण जी के सुपुत्र पं० गङ्गाधर नेहरू दिल्ली में कोतवाल थे। प० गङ्गाधर नेहरू जी की मृत्यु १८६१ ई० में हुई और उसके कोई तीन सप्ताह बाद ६ मई, १८६१ ई० में नीती लाल जी का जन्म हुआ।

## प्राप्ति के देवता

—निर्मला कुमारी (व० हा० स्कूल)

हमारे जवाहर का नाम सारे संसार में सूर्य की तरह प्रकाशमान है। इस संसार में ऐसा कोई भी मानव नहीं है, जोकि इनको नहीं जानता है। क्योंकि वे शान्ति के देवता थे।

इन्होंने पंचशील को विश्व शान्ति का आधार बना दिया क्योंकि उस समय भारत माता को शान्ति की बहुत आवश्यकता थी। इन्होंने पंचशील के सिद्धान्तों को बड़ी सफलता के साथ प्रयोग किया। यह इन सिद्धान्तों के कट्टर हामी थे। वैसे अगर हम इसके जीवन पर प्रकाश डालेंगे तो शायद कभी भी कलम हकने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि ये हिमालय की तरह ऊचा और गंगा को तरह पवित्र है। जिस तरह उनकी गणना करना किटन है उसी तरह नेहरू जी के विषय में लिखना भी बड़ा किटन है। जो गुण एक आदर्श व्यक्ति में होने चाहियें वे सब नेहरू जी में विद्यमान थे।

पंचशील के पांच सिद्धान्तों पर चल कर इन्होंने विशान के चमत्कार को बढ़ते हुये देखकर यह समक्ष लिया कि आगे यही विशान के चमत्कार हमारे लिये हानिकारक होंगे। इन्होंने बड़े २ मुल्कों से यह अपोल की कि हम विशान के द्वारा बनाई हुई वस्तुओं से बचने के लिये और कोई काम करें। इन्होंने सब लोगों को बताया कि यदि हम विशान के द्वारा बहुत बड़े आविष्कार करेंगे तो फिर किसी न किसी दिन सारा संसार नष्ट हो जायेगा। नेहरू जी की यह बात सब लोगों ने सच्चे दिल से स्वीकार की। जिसका कारण यह हुआ कि संसार बड़े आलमगीर जंग से बच गया। पंचशील के सिद्धान्तों के द्वारा ही इन्होंने बहुत से मुल्कों को आजादी दी।

जवाहर भारत के लिये ही नहीं बिल्क सारे संसार के लिये एक चमकता हुआ तारा पैदा हुआ था। जोिक अब सदा के लिये छिप गया है। यह रत्न महात्मा गांधी ने भारत माता को प्रदान किया था। लेिकन निर्दय मौत ने नाजुक समय में इसको हम से छीन लिया। अब लाख प्रयत्न करने पर भी इन्हें पा नहीं सकेंगे। साईन्स ने बहुत सी उन्नित की। नेहरू जी ने इसके आविष्कारों को पवित्र राह पर ले लिया। पंचशील के प्रयोग के कारण ही तीसरे महायुद्ध का भय दूर हुआ। पंचशील विश्वशान्ति की आधार शिला है।

नेहरू जी ने १९१६ में पहली बार महात्मा गांधी से बातचीत की उसी समय इन्होंने भारत माता की सेवा तन, मन, तथा धन से करने का प्रयास किया। उस दिन से २७ मई १९६४ तक ऐसा ही करता रहा। भारत माता की स्वतन्त्रता के लिये इन्होंने बहुत कठिनाइयां फोलीं कई बार जेल भी चले गये फिर भी इन्होंने भारत माता को आजादी देकर शान्ति की सांस लों और गांधी जी के आर्दशों पर चलने लगे। गांधी जी ने अन्तिम समय में लोगों को कहा मैं अब भारत माता को वीर जवाहिर इसकी सेवा के लिये सुपद करता है। गांधी जी की इस बात को ध्यान में रखकर जवाहर से सच्चे देश भक्त की तरह भारत माता की सेवा की। लेकिन आज वही सच्चा देश भक्त हम से सदा के लिये बिछड गया। हम इस बात को सहन नहीं करते हैं फिर हमें सहन करने के लिये विवश होना पडता है। अयों कि जो पैदा होता है उसको अवश्य मरना पडता है। लेकिन नेहरू जो की मृत्यु से सारे संसार को बहुत बड़ा दु:ख हुम्रा जोिक कभी भी भूला नहीं जा सकता। यह ऐसा मनुष्य था जिसको सभी लोग प्यार श्रीर सम्मान की दृष्टि से देखते थे। श्राज लाखों श्रादिमयों की श्रांखें नेहरू जी की सूरत देखने के लिये पलकों में म्रांसू लिये तड़प रही है। इस वक्त हमारा जी उस पर निछावर होने के लिये तड़पता है, फिर भी न जाने कौन सी बात हमें घैर्य देकर यह दुःख सहने के लिये विवश करते हैं। इस संसार में नेहरू जी जैसे लोग सदियों के बाद पैदा होते हैं। इसके दिल में हर एक लिये सच्चा प्यार उमड़ता रहता था। नेहरू जी ग्रधिकतर बच्चों से प्यार करते थे इसलिए सभी बच्चे उन्हें 'चाचा नेहरू' के नाम से पुकारते थे। विशेषकर कश्मीर के बच्चे इन्हें देखकर फूले नहीं समाते थे। क्योंकि उन्हें कश्मीर से स्रागाव स्नेह था।

पं० जवाहर लाल जी की गणना संसार के महान् पुरुषों में होती है। यद्यपि श्राज नेहरू जी हमारे बीच में नहीं है फिर भी यह हमारे दिलों में श्रमर है। इन्होंने श्रपने भव्य व्यक्तित्व से भारत माता की काफी सेवा की। इनकी श्रात्मा सदा हमारे ही लिये नहीं बल्कि सारे संसार के लिये प्रथ-प्रदर्शक रहेगी।

# वसन्त

# (कोशुर भोग)

वर्ष ३

जवाहर अंक १९६४

श्रंक २

#### जवाहिर लालस कुन

जवाहिर नावस लगस लालस यियिना अकि लटि हालिदिल बावस वन्य दिनि फेरस कोहन त'बालन जवाहिर लालनिस टा'ठिस नावस पोस्त कारस "मोस्त" छक नावस रोवुम गोश होश थाव नावस लाल जवाहिरन माल करनावस शहरन व्ययि फिरनावन गाम नावस तसन्दिस खैराथ करनावस ब' तस पान वन्द जानानस "मोस्त" ग्रज कित ता'रोफ करनावस मोहरन द्यारन माल करनावस

हावस म्य छुम कर वृछ्व हावस म्य छुम कर वृछ्व कुनि मा वृछ्वोन जवाहिर लाल हावस म्य छुम कर वृछ्वन। पोश्चन माल करनावन छस हावस म्य छुम कर वृछ्वन। नान्य त्रावस तस लालस हावस म्य छुम कर वृछ्वन। का'शिर लूख हालिदिल बावनस हावस म्य छुम कर वृछ्वन। दिलक्यव कनव बोजनावस हावस म्य छुम कर वृछ्वन।

— मुख्ता बानो (व० हा० स्कूल)

#### सोन जवाहिर

—राधाकुष्ण सपरू 'बेकस' (वo हाo स्कूल)

कोत गव सोनुय जवाहिर लाल तीहि मा बुछवीन जवाहिर लाल कुनि मा बुछवीन जवाहिर लाल कोत गव सोनुय जवाहिर लाल।

युस स्रोस चेश्मन सान्यन नूर युस स्रोस बोलवुन लोलॅ कोस्तूर राज सुन्द तीज इन्द्राज सं'ज चाल कोत गव सोनुय जवाहिर लाल।

> सा'री वदान ग्रछ्य गाश कोत गव जगतुक सिरिय प्रकाश कोत गव शहर गाम छां'डितोन कोह तय बाल कोत गव सोनुय जवाहिर लाल।

शुर्य्य छिस वदान चाच सा'ब वलो बॅडच छिस वदन लालें सा'ब वलो श्रज वदान श्राकाश ब्ययि पाताल कोत गव सोनुय जवाहिर लाल।

> माजि वदान खानमोल गिन्दवीन ब्यनि छस वदान बा'यराज स्रोस सोन कोरि वदान क्याह च्य सोन गोय मलाल कोत गव सोनुय जवाहिर लाल।

ह्यन्दि त' सिख वदान पेशकार वलो मुस्लिम वदान दिलदार वलो बौद्ध ईसा'य ह्यथ छि ग्रशिने चाल कोत गव सोनुय जवाहिर लाल।

> सा'री वदान गमखार कोत गव सारि जगतुक सरदार कोत गव

(25)

यियिना अकि लटि करहोस साल कोत गव सोनुय जवाहिर लाल।

चश्मय शा'ही जाग ह्यमहोस द्राप'हामि शालमा'र नाद दिमहोस मंज पहलगामस ति प्रछहोय हाल कोत गव सोनुय जवाहिर लाल।

> क्याह सना दियि ना ग्रख दर्शुन यियिना करहोस पोशि वर्शुन रटहोन लाल नाल गंडहोस माल कोत गव सोनुय जवाहिर लाल।

वेकस पानो गो'व छुय बार वदन' सा'त्य गोंडमुत छु चोरि वित नार कु'रबान बस पथ जुव जान माल कोत गव सोनुय जवाहिर लाल।

## चाचा नेहरू सुन्द लोक'चार

—बसन्ती कुमारी (वo हाo स्कूल)

का'शिर पा'ठच छि ग्रख मिसाल कि 'युस फोल सु फोल गों'चय''।

यि कथ छि पं० जवाहिर लाल जियस ठीक पा'ठच सा'बित सपदान तिम

छि पननिस लोकचारस मुतलक लेखान कि:-

"ब' श्रोसुस श्रिक्स ब'डिस गरस मंज कृतुय। सोन श्रोप्त बोड ग्रहस घर'। श्रथ अन्दर स्यठाह बा'च श्रा'स मगर म्यानि वां'सि हुन्द यानि म्य हुचु लोकुट श्रोस न' कांह। ब' श्रोसुस स्यठाह कुनुय जोन महसूस करान त' पनिन खोत' बडिचन शुरियन सा'त्य गिन्दनच कूशिश करान। चाटहाल रंग ति श्रोसुस ब' कुन त' कीवल। क्याजि ब' सूजहस न गरिक्यव कुनि शुरि चाटहालस मंज। बल्कि म्य श्रा'स श्रख मीम गरि परनावान। लेहजा श्रोस न' श्रमि रंग्य ति गिन्दन बोजा कांह। ब' श्रोसुस शुर्य पाठच पानसय सा'ति पनन्यन खेलन गिदान त' तब किंत्र श्रोसुस स्यठाह कुनुय जो'न गछान।

#### सोन जवाहिर

—राधाकुष्ण सपरू 'बेकस' (वo हाo स्कूल)

कोत गव सोनुय जवाहिर लाल तीहि मा बुछवीन जवाहिर लाल कुनि मा बुछवीन जवाहिर लाल कोत गव सोनुय जवाहिर लाल।

युस श्रोस चेश्मन सान्यन नूर युस श्रोस बोलबुन लोलॅ कोस्तूर राज सुन्द तीज इन्द्राज सं'ज चाल कोत गव सोनुय जवाहिर लाल।

> सा'री वदान ग्रछच गाश कोत गव जगतुक सिरिय प्रकाश कोत गव शहर गाम छां'डितोन कोह तय बाल कोत गव सोनुय जवाहिर लाल।

शुर्य्य छिस वदान चाच सा'व वलो बॅडच छिस वदन लाल सा'ब वलो अज वदान आकाश ब्ययि पाताल कोत गव सोनुय जवाहिर लाल।

> माजि वदान खानमोल गिन्दवीन ब्यनि छस वदान बा'यराज ग्रोस सीन कोरि वदान क्याह च्य सोन गोय मलाल कोत गव सोनुय जवाहिर लाल।

ह्यन्दि त' सिख वदान पेशकार वलो मुस्लिम वदान दिलदार वलो बौद्ध ईसा'य ह्यथ छि ग्रशिने चाल कोत गव सोनुय जवाहिर लाल।

> सा'री वदान गमखार कोत गव सारि जगतुक सरदार कोत गव

(25)

यियिना अकि लटि करहोस साल कोत गव सोनुय जवाहिर लाल।

चश्मय शा'ही जाग ह्यमहोस द्राप'हामि शालमा'र नाद दिमहोस मंज पहलगामस ति प्रछहोय हाल कोत गव सोनुय जवाहिर लाल।

> क्याह सना दियि ना ग्रख दर्शुन यियिना करहोस पोशि वर्शुन रटहोन लाल नाल गंडहोस माल कोत गव सोनुय जवाहिर लाल।

बेकस पानो गो'ब छूय बार वदन' सा'त्य गोंडमुत छु चोरि वित नार कु'रबान बस पथ जुव जान माल कोत गव सोनुय जवाहिर लाल।

#### चाचा नेहरू सुन्द लोक'चार

-बसन्ती कुमारी (व० हा० स्कूल)

का'शिर पा'ठच छि ग्रख मिसाल कि 'युस फोल सु फोल गों'चय''।

यि कथ छि पं० जवाहिर लाल जियस ठीक पा'ठच सा'बित सपदान तिम

छि पनिस लोकचारस मुतलक लेखान कि:-

"ब' श्रोसुस श्रिक्स ब'डिस गरस मंज कूनुय। सोन श्रोप्त बोड ग्रहस घर'। श्रथ श्रन्दर स्यठाह बा'च् श्रा'सि मगर म्यानि वां'सि हुन्द यानि म्य हुचु लोकुट धोस न' कांह। ब' श्रोसुस स्यठाह कुनुय जोन महसूस करान त' पनि खोत' बडिचन शुरियन सा'त्य गिन्दनच कूशिश करान। चाटहाल रंग ति श्रोसुस ब' कुन त' कीवल। क्याजि ब' सूजहस न गरिक्यव कुनि शुरि चाटहालस मंज। बल्कि म्य श्रा'स श्रख मीम गरि परनावान। लेहजा श्रोस न' श्रमि रं'ग्य ति गिन्दन बोजा कांह। ब' श्रोसुस शुर्य पाठच पानसय सा'ति पनन्यन खेलन गिदान त' तव कित्र धोसुस स्यठाह कुनुय जो'न गळान।

पिताजियुन स्रोस म्य स्यठाह प्रेयम तिम स्रा'स्य ताकतुक ह्यमतुक त' चाला'कीहुन्द सारिनय खोत ब'डच इन्सान बासान। म्य ग्रा'स मनस मंज यि खुशी सपदान कुनि दोह बन' ब' तिमनय हचुह। मगर यूत म्य तिम ज्याद खो'श स्रा'स करान त्यूत ग्रोसुस ब' ज्याद खोचान। तिमन ग्रोस कुनि कुनि वखत' तिछ फोशान कि सारिनय ग्रा'स थर' थर' ग्रचान। मगर तिम स्रा'स्य स्यठाह असवन्यति त' पनिस पानस प्यठ ग्रोसुख ग्रात्मवश। म्य छु याद कि श्रिक लिट बुछ म्य जि फोटीपेन तिहदिस दफ्तरिकस मेजस प्यठ। म्य कोड तमहन कल' त' म्य दोप तिमन कथ छि ज' कलम बकार म्य तुल श्रख त' थोबुम चूरि।

शामस यिल तिम भ्रायि तिमव छोंड यि कलम सा'रिसय त' प्रथ कांसि नोकरस प्रुछुल मगर म्य ह्योत न जिम कह, भ्रा'ल्वर क'रलं म्य तला'शी त' कोडहम यि कलम। पिताजी ग'यि स्यठाह नाराज तिमव लोय म्य त्यूत म्य खच् ला'ह त' वारियाहन दोहन पेयम मा'लिश कर'अ।

पिताजियुन ग्रोस म्य सखत प्रेयम त' म्यति मगर माताजी श्रोसुस न' ब' खोचान केंह। क्याजि म्य ग्रा'स खबर कि तिमन छु म्योन त्यूत प्रेयम कि तिम दिन म्य प्रथं कुनि गरुतीय मा'फी। ब' ग्रोसुस ज्याद माता-जिय सा'त्य ग्रासान त' पिताजियस निश गछनुक ग्रोसुस न जुरत करान।

म्या'त्र माताजी ग्रा'स कद' छोट ब' बडचोस जलदय तिमन बराबर म्य ग्रा'स सो' खोश करान त' तिमसन्दि ग्रथ' त' खोर ग्रा'सि लुकटिय त' सुन्दर। सो' ग्रा'स का'शिर।

म्या'त्र माताजी त' म्या'त्र प्यचत्र पं० नन्दलालजियत्र ग्राशत ग्रांस म्य रामायण, महाभारत त' ब्ययन किताबन हंज कथ' बोजनावान । ब ग्रोसुस तिमन सा'ति गंगायि मंज श्रान करिन ब्यय ग्रा'सि ग्रा'स्य ग्रलाहाबाद बडचन बडचन मन्दरन फेरान पूजायि पाठस मंज ग्रोसुस ब' ग्राम खा'तर हिस्स निवान कि म्य मेलि ज्याद मिठा'य त' हलवह । धर्म ग्रोस न म्य फिकिरि तोरमुत । यि ग्रोस म्य भासान जनान का'म । गरिच जनान ग्रा'स पूजा पाठ करान त' ब'त्य ग्रोसुस तिमन सा'त्य द्रस दिवान ।

ग्रा'सि ग्रा'स्य वारयाह ब'डच दोह मनावान मसलन दिवा'ली तिम दोह ग्रा'सि जूल करान त' जन्मग्रष्टमी दोह ग्रा'सि न्यसफ रा'च तान्य हुशार रोजान। रामलीला, त' दशहार, मोहरम त' ईद ति ग्रा'स्य ग्रॅस्य खूब मनावान। श्रख बोड दोह ग्रा'स्य श्रस्य का'शिर ति खासकर मनावान। यि श्रोस नवरेह। ग्रमि दोह श्रा'स्य श्र'स्य नव्य पलव छनान त' लोकटचन लोकटचन शुरियन श्रोस खरच मेलान

सारिनय खोत' ग्रोस म्य ग्रख बोड दोह खोश करान सु ग्रोस म्योन वोहरवोद। ग्रमि दोह ग्रॉस्य म्य सुबहय तोलबार करान, पत ग्रा'स्य म्य नव्य पलव छनान। सा'रिय ग्रा'स्य म्य केंह नत केंह यनाम दिवान। कोछि तुलान त' माह त' मोठच करान। शामस ग्रोस बोड साल ग्रासान। ब' ग्रोसुस दपान यि वोहरवोद क्याजि छुन गरि गरि यिवान त' ग्रथ क्याजि छु वरियस प्राहन प्यवान।

यिथ पा'ठच मोकल्योव म्योन लोकचार काश ! तिम दोह यिहन ब्यय।"

#### जवाहिर लालिनस यादस मंज़

- जेना अस्तर (व० हा० स्कूल)

जमीन श्रासमान छु श्रज मोतमस मंज छि फरियाद जा'री श्रज श्रालमस मंज हिन्दुस्तान सोर्यव छु श्रज तावनस मंज प्योमुत डोठ बहारस श्रज यावनस मंज वदान श्र'स्य जवाहिर लालस छि सा'री जुदा गव सु श्रसि निश गिय का'च ख'री।

करन जिन्दगी सा'र'य वतनस कुरबान रातस दुहस ग्रोस ग्रिछव खून हारान कडिन दूर ग्रंग्रेज करिथ तिम पशेंगान छुहिन्दुस्तान सोन बनव ग्रस्य हुकुमरान सन सतता'जी ग्रगस्त पंदाह याम ग्राव ग्रनिन ग्राजा'दी तमन्ना दिलस द्राव।

(38)

जवाहिर लाल सोन ग्रमनुक पयम्बर छु पंचशील ताबान जमानस ग्रन्दर प्लान पंच साला ताबान बर सर मबने'च् छि म्यच् हिन्दोस्तान'च जर गरीबी क'रन दूर तम्य गाशदारन बो'रुन लोल वतनस तम्य वतन दारन।

श्रवल गव गान्धी पटेल श्रसि ता'विथ श्राजादी ह'न्ज श्रसि वथ हा'विथ कुनुय श्रोस जवाहिर लाल लल नाविथ यि वतनुक दु:ख दोद दिलस मंज थाविथ श्रमा कोर सु मोतन श्रसि निशि श्रज दूर वतन पायमाल गव श्रनोन कित सु बहादूर।

रो'टुथ क्याह मलाल' जवाहिर लालों म्य गयम परकाल जवाहिर लालों कोरुथ कस हवाल जवाहिर लालों वतन वे मिसाल जवाहिर लालों वोन्द गाश हावतम म्य भ्रज माहि ताबान म' थावतम दिलस बुछुनकुय सुय च भ्ररमान।

कोरुथ खून पनने वतन पान सैराब फोलान गुल त' गुलजार छु सोरियाव शादाब अछिव खून हारान छि चान्य महबाब थोवुथ लाल रोयस दूरिहक निकाब हतो मरग अज असि बेदाद करिथ गोख ज्य न्यूथ लूट आराम बरबाद कॅरिथ गोख।

फरामोश ग्रस नो गछि जांह चान्य याद चे कुरबान कोरुथ पान वतन कोरुथ ग्राजाद मुसलमान ह्यन्दि, सिख ईसाइ छि ग्राबाद करान नाल फरियाद करान नाल फरियाद जुदा जिन्दगी रुह सारिनय छु गोमुत जवाहिर लाल ग्रसि निशि दूर प्योमुत। जुदा'ई जरें क्याह वलो गम खारो को'तू गोख त्रा'विथ श्रसि दिल करारो वदान दादि चाने बु बे इिल्तियारो करान त्यल त' मातम चाने श्रमारो थोवुथ दाग दर दिल च रूशिथ च लिथ गोख च न्यूख साल भगवानन तस स'त्य रिलथ गोख

#### चाचा जी च कोत गोख!

—सन्तोष कुमारी भान (व • हा • स्कूल)

च्यतस पाव पकुन म्येछन वतन
च्यतस पाव करत' वत च्य कुञ स'ज
च्यतस पाव कर पत पत पत पकुन सोन
च्यतस पाव को स्थ जंगन च्य डुब डास
च्यतस पाव करिश्र कम कम कार च्य
च्यतस पाव भरुन दोख च्य पथ सोन
च्यतस थव कुस ह्यकि च्य टा'ठिस त्रा'विथ
च्यतस थव च कोत गोख

भ्रास्या वुत्रति पकुन जांह

धर्या वुत्रति इछि वित जांह

पकनावित ह्यक्या वुत्र कांह

भिह्या जंग वुत्रति जांह

करन मान करिया कांह

ब्रोंठकुन भिर्या युथ कांसि कांह

युथ टोट त्रावुन पज्या जांह

सा'निस रतस मंज च गोख

ह्यक्या वोज कडिथ कांह।।

श्रोसुस ब' शाही चश्मा वनान म्योन दीदार ग्रोस टोठ तिमस'य युस स्रोस जगतस पान' टोठ। छुम लोल यिवान, ब्ययि स्रिक फिरि लागिना म्य पाद पननिय, छलहस ब' मोख्त तन ग्रशि वानि सा'त्य वन्दह जूव त' जान तिमसय। गछ व' कोत वोन्य छाल मारान लोल ग्राय म्य कुस वोन्य वृद्धि म्योन कदम ति लोत सपद्यव डचूठवोन मा लाल' म्योन। छिम दपान चोल सुय, त्रा'विथय शुरि बा'च यति हा 'जवाहर' कथ शायि मंज बन्यम दीदार चोन्। छांडथ ब' पाताल ग्राकाश, दर्शुन पनुन अकि फिरि म्य हाव वां'स पननिय दिमहय पादन ब' म्यूठाह करहय। दर्शन' म्यान्युक म्रोसुय तमनाह बूजुम च्य कोरमुत त्यलि च' रूशिथ नयाजि गोख म्य ब'य पत' लारान यिमय। छुसय ब' दोरान उरि कुन नालान त' ग्रालान ग्रोश हारान छुख नय समन्दरन मज, त्यिलि चोलुक तल पाताल क्या? म्राकाशसय प्यठ ब' छांडथ तारकन तय जूनि मंज। म्योन सिर्यिय प्रजल्यव, कथ जहानस मंज वोन्य कथ जहानस मंज श्रोस यूत श्रनिगोट जि पान द्राख गाश तित मनिन, मसित्रा'विथ यति।।

(38)

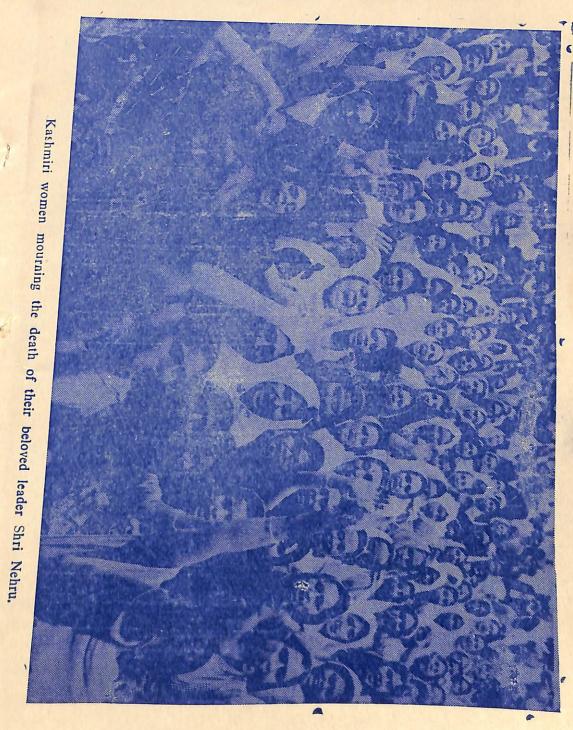



Our New Prime Minister, Lal Bahadur Shastri.



فائت أرفع يسرحب كراب المائي ورجما

(Garage Contraction)

### الشاوات

( لطيبول كيا) بنٹری جواہرلال نہرو جلے گئے ۔لیکن اگر غور سے دیکھا جائے او وہ مہذور امرے اتما فافی ہیں ہے اجل اس کو بھی آئی سبیں ہے عصط كبرے بدل ديتمبن جيسے بين لتائے يہ او فاكر د ليے س زاد مصنوط ومتحد بهند وستان نهرد جي کي جبتي جاگئي لقعوبرہے۔ لغمبر بهند كامعمار اين عمادت بين موتو دي - اوجواول كاسبرسالاران كرول ورد ماغ يوش ہوس اور سروس میں وہ بڑن اے اوران کے ارف وات ہرمرد عورت - بزرگ اور یے كى زبان براوردل برحيائ بوك أب ال كرمنس كلابوا أب الكراهظا ودال كفلم ف لکھا ہوا ایک ایک حملہ سند وٹنان کے لئے ہی نہیں ملکہ سادی دنیا کیلئے ایک ارتبا دیے۔ وہ ارتاد ہوائی روش فی عل محرح دنبائے ہراندھیرے کو لذر فریم ارمین مبدل کرسکتا ہے ان کا اعتقا وجهوريت منرسي رواداري وقوى بك حهتى ولعمبران سماجي نظام اورامن عالم البيعقالير ہیں جن کوان کی بدولت ونیا کا ہرائب بہذب مل اورفروا بنا ایمان تجفناہے۔ لبكن كول كے ليے اور فاص كراو كيول كيليے ان كا ول ارف وكي مے -وه بنیں تال حیل سے ابن رسیری ارندراجی کوان کی سے گئرہ برا کر خط میں لکھتے ہیں ہے " سبری بیادی بی ایم کتے توش فتمت ای کہ ہم اس نامانے میں براہوت جب کم ورسند کو بماری صرورت سے اور سمانے لئے اس دن سے بڑھ کرورکو سا دن ہو سام - کہ ہم اپنے وطن کے کام ایس کام آئیں ۔ لیکن تم جھو نی لوک ہو۔ مے کو برسیاف ہوگا۔ کہ بڑے اور تھے ہیں تیزکس طرح کرتی جا سے۔ اس کے لغين م كوايك سي و دينا بول اكر بوسك لو اس كو آزمان كي كونسش كنا بڑا کام وہ ہوتا ہے جس کو دوسرے لوگوں سے جھیا نے کی ضرورت بڑے۔ او و ه کام حب میں ہم یہ کوشش کریں کہ کی اس کا علم نہ ہو باکو تی ہم کو ہیں جا ہے کہ بیار اور قومی دفاع کے قرصے ہوئے اخراجات کے لئے سوایہ فراہم کے بے کہ کا فراہم کے بیار کھنے الراجات کے بیار کھنے الراجات کے بیار کی بڑھا کیں فیول اور این بچوں کو کائی بڑھا کیں فیول بیل خراہم کے بہر کر ہیں۔ مذکل میں اسٹیار کی میتول میں اف ذہبیں ہونے دنیا چاہئے کہ ملک کو مشکلات میں باکہ فائدہ انطاب اور لفع کم نے ملک کے دشن ہوتے ہیں۔ وواین مرکز میوں سے ملک کو نقصال پہنجانے ہیں۔ قوم کے اس محکم ماہر وار نے فرمابلے ۔ کہ مہر اور کو بڑھا وا و بنا صروری ہے۔ کم کرنا ملک کے لئے خطرہ اور ازادی کے الک میں موجہ کے کہ میں موجہ کے کہ میں ہوگے ہوں کہ بہر کہ ہم اس وقت تک لوتے د مینے ہوں کہ بہر کی میں ہوگے ہوں کہ بہر کا ملک کے لئے خطرہ اور ازادی کے الک بہر کی میں ہوگے ہوں کہ بہر کا میں دی جیت نہیں ہوگے ہوں کہ اور ہم اپنے ملک کے وقار کو بام عرورج تک نہ بہنے ہیں ۔ جس کے لئے بہر بیار نا ایک ہوں کے لئے بہر بیار نا ایک ہے۔

بھاری از د ہم کا حوصلافزاتی ، جرات اور شجاعت سے مفا بلر کرنے بر میں اسپے فوجی افسرول کوخواج تحریب سیش کرنابوں - مکرے بیا و کیلئے اس قوم کے رہنا وطن کے مختلف مراس اور دیر کا لجول میں ملک کے بی کہ کی نما طرا بیا قدم طرصانے کی بو الك كى تقى و 10 ج مك برصى بى جلى جاد بى ب- 2 - 2 - 1/ اور 2 - 2 - 4 میں کام کرنے والے طلبار ملک کے بیجا کو کے لئے سمبیٹہ کے لئے نیار ہی ان طلبار کو خواج محسبی دیتے ہوئے منری جو اہرال حی منرو نے آزادی اورامن کوبرقبا ر د کھنے کے لئے اُن کو ہرفتم کی سہولیں کی طرف دھیاں دیا۔ طلباوں کو مسيدان عمل مين آنے کي دعوت ديتے ہوتے جو توجي طاقت دو تين بربول بیں بھوا دی۔ وہ قابل ذکر ہے۔ ماک کے بھا کہ کے لئے اعلاقتم کے بہتھیا رہبرورنی ممالک سے منکوائے۔ اِن کی ہدایت تھی کہ نمیں عبروں سے بل اوتے بر مكبرد كھنے كى كنىب اپنے اوزاروں كو فؤلادى بناكبنا بهو كا - كا كے بجاؤكاما بطرصائے ہوئے سڑی جواہرلال جینے کہا کہ بر کہنا صروری نہیں کر بھارت بہا ال دوسرم مهالک براستمال میں لایا جائے۔ بھارت اس نسند مل سے مگر کسی کی دھملیوں سے مرعوب نہایں ہو سکتا ہے اسلے مق بلرکرنے کے لئے بھادت کو کا فی بجاد کا کا سامان میسکونا بڑے گا۔ بھادت کو خرف اپنی ہی جفاظت بنیں کر نی ہے تبلکہ تمام د نبا کے بڑے براے خطول کو بھی دوسروں برجاد حانہ کا دوائی نہ کرنے کیلئے بچا و کا سامال مبیرکی ہے النول نے کہا ۔ کہ بہاں اپن فوجی طاقت بڑھانے کے لئے تمام ممکن درا لغ استعال میں لاتے جامیس ۔

المشياما - مشرى نبرد كا مشرى نبرد كا المول سار ال

الي حفاطت آب جھے غیرادا دی طور برآپ کوئین رفقوس اقدام کی طرف روستنا فی سے واضح کرنے کا میدم خيال ابحرايا في الات بجه بعي بول- بهاري نظريب برد وز كهومت بوت نظر أبيل كم يعادت کے ایر نازلیدت کے فاکی وجود کاس صفح بیتی ہے اچانک گذرجانے سے عظیم صدم سے م کو ہی نہیں لکہ دنیاکو دوجار ہونا بڑا ہے۔ وہ الفاظ کی سی میں سانہیں سکتا انہوں نے اکر جد عادے مک کو جا د جا ندلگا، ی دے رکز تھر بھی جند مرسلے ہا ہے را منے اج بھی گھو متے بن - جن كوا بجهاني نتري جوابر لعل جي بنرد سع برمو موره كريست عقر البول ني حديد ل كى كادش فن ومن كلات كالمامناكرنے كى مفان لى تقى " قوم كے نام ايك زندہ جاد بد بیغام " - بدینیام بمادی دیواد گذار کھا بڑوں کو آس ان بی بنیس بلکہ اسان تر بنا کر عماداني مزامقعد ديك بنياني من ايك دوستن مينا دا در متعل ما يكا كام كرمكنا ب والمن على على وياس وياس ومان والمائل والمائل كالمع وويات وومن كلي و این فرد بتارے کا مہیں ان کی طرح ان کے بنائے ہوئے والے بر کا مزن ہو نا جائے۔ مم کوا بنا فرد بتا کے مامنے دواہم مسلا تھے۔ جن کے لئے انہوں نے اول سے اخریک اپنی مالیے۔ اس عظیم نیتا کے مامنے دواہم مسلا تھے۔ جن کے لئے انہوں نے اول سے اخریک اپنی زندگی کو وقف کی تھا۔ لیے دومسلے تھے۔ جن کے بارے بیل عفلت سے دور ر وکر فردری اقدام الطا نالازم و مزدم ب- بهلام نده بيدا دار برهاو ١٥ ور دوسرامند مل كابجاؤ Food byoduction and detenic معالی طور بریاد ہے کہ آئی نئری جو اہر لال نے کس و صدافزاتی سے ۱۲ اکتوبر میں 4 كواك نشرى لقرير من فرايا كقا بولقر بران واليهندكي فالربح بن الكرمترى باب من مايال وای مین عالیکا کرمین مادا قدیم دورت بی گرمین ناس دو می گانبون این جاواند حید الی کرے سے دیا ہے۔ اس سے اگر چین بر غیاری کا الزام دیاجا کے لو یکا شہو کا کاردانی کر ایما کے لو یکا شہو گا كاددان ما فالوفى بها بيول كوخراع عنان دية بوك اين لفرى لفريدي بها بها وكا الله المعارق فوجون بين أف دالى ما كاليول كالمون النوس م مريس افواج كم

سة مركه اذب ادكرت كوك أو كون أو كون المون المون

عنة بالو- الطوي جماعت:- در فعراف براف المعلى در العراف براف المعلى

اوس مرهوم کر و چن اوس مرهوم کر د چن نا دِي للمن والمعاس يمه نااكه لطرحال دل بادس كوينه ما وجيون وابرلال ون درنه فيرس كوس نتها لن اوس برهوم كروسي بوامرلغلبس المولس نادس بخنه كادين فينه چيكه نادس موش دودم كوش مقاده نادس لوش ماله كره نافل هيس اوس مهوم کرو هان نال تراوس سى مدس لال جوابران ماليكره ناوس ہ وس مرجوم کر و چن کا بٹرلوک حال دل بادنن كام شهران بيه فروناوى ناوس مندس خيات كرناوس ادس مرقوع كرو يون بال ونده لوش ماناس دلكيو كو اوز اوس في الركن لعراف كرنا وس ميرن ديادن بالمرة ناوس ادى د هوا كر و تين

# والمراسل اول

زمين اسمال فيوازمانس منز جرفربا دوزارى انعالمس منز يت دورهماري ازبادس مز كن ذند كي اردطني قربان والس دوس اول يونواع إن كون دورانكريزكري مم بينيان على الله المارية الم المارية الم المارية الم المارية المركز الم المركز ا ان أذادي منا دلس درا و والرافل ون امنك بيبر في سيخ سنيل نا مان والسل مدر يلان ويخساله تابان برسم رهيم المندوس في الدار برك لول وطنس لمم وطن داران اول وكاندى بيل استرادت ازادى بنزاسر دفق لا ب كنى دس جابرلعل للمادت به دطنك دكوروردس مزهاد اماكر موموش البدائث دور وطن يالمال كو الون كية سوسها دور مركبم يمكالهوابرلعاو وي ماله عوا مركع وي س حواليه جوا مرك وطن بے متالہ وا برلعاو كاش ع وم مدازماه تابال مركادم ولس دهيكوي ويزواوان كفيلان كل ته كلزار هوردى خاذا كقون لالدولس دوزركفاب فانغرال فيوان اماب

کی دادی کادرش کیار مہیں اس نام درسرگراش سی نے اپنی قید د سندی اور گون المج دخی سے لعد جاہ دلت و مذلت سے مکالاا ور وہ کشتی ومنجد صاربی تعبش کرغرقاب ہونے والی مقی اس کورڈ ہی سرعت اور مشقت سے بار لگایا۔

المرمی الم ۱۹۲۱ء کوئی دن کے دو بچ کان اس دنیا نے دنی جوسراسرنایا گیرار می است نامونا بطرار کر بی فار اس کی می طرف مدهاری و گرفال ذکر با داس کی می کا استرائی می ساخت العین کوشیس بدلا موجوده جونی الف اطراف میں کو استرائی می کوشش سرگریا فل نے اس کی می کوشش سرگریا فل نے اس کا میں العین سوگریا فل المدہب و میں کا میں ساکھ منایا ۔

سے ہیں میں الفرص میرامقصد برے کاس سے یال میں کا دواشت ہم سے جمعی بھی دور داشت ہم سے جمعی بھی دور داشت ہم سے جمعی بھی دور دہنیں ہوگی۔

دلفاد- دیمانی:

برارون مال برس این بے اوری بردو تی ہے برارون مال برس این بے اوری بردو تی ہے بین منظل میں تو تین دیں دیدہ درسید ا

بنانے کا ہی بہترین طراقیہ ہے کہ بدر کے لوگ اُن کے افتیق قدم پر جلیں تب بدا مرمزد کے لوگوں اور مبدوستان کے لئے باعث رحمت نابت ہوگا۔

مناورعابد دديم دي)

### مراقروب لياد

لوگ این عبوب لیدری جب لفرلف لکھنے سطیتے ہیں تواس وقت ان کوایک دائمی موسى سيرونى برياعى افي محبوب ليدرى تعراف اسى انداز سيبان كرى عراه ظالم موت نے آس سے پکالا۔ اور توم کاس مائینازی سی کواس وقت اپنے باس لے ایاجب مك كواس كى بيت بى صرورت مى . و مرعجوب ليدرينون وامرلعل بروس آب ١١١ و مرا و مدعور دون الم المعدولية وبيالات وفي تعلى بردكم ال بيدا موسى إلى كوض ماذ ولغمت سيالاكبا مع سنايدكوني دومرااس طرح ديالاكريا و-آب اين والدك اللوت يدي عقر يوند مك ين الريز قالمن مقرض كي دهر مرب بهت بى افرآب كى نقليم يرثيا ـ كم دبيش آپ كى تعليم ورقى على -مكول اوركالج كايام بس بى آب خاينى فالمبت ووعزت ماصل كي نقا كرآب كے ماتھى اورات درك دومات تھے ، تيلائى تعليم نے مقاى كولوں اور كالجول سے كى بساس كے علادہ اعلى فليم حال كرنے كے لئے آب الك تان جل كئے رات ال كے بعد ایک برشری مینیت سے آب دالیں اپنے راک اور خ جس وقت آب برندور بتان والیں آگئے بدوہ وقت مقاص کا ندی کی نے انگریزوں کے فلاف جنگ شروع کی ہی۔ آئے ول دل بين في في كيك در دسي الروا- ذكالت والك طوف جود كركا تريس كان ين كرا -اور کا ندی جی کے باتھ اگر برول کے خلاف نغرہ بات کیا۔ آپ کو کر ورک نے کے لئے اگر برول نے اکترجیاوں میں سندکیا ۔ کر آب ہر دفعہ ایک جا ان تابت ہوئے ۔ آپ کے قدم انبھی کی انہیں أي ني اين مادروطن كے لئے ايناس كھ قربال كرديا۔ اور تودا كم غرب جسے النال كازند كالبرق-آب دنيك الاسترار المسترار المسالات دال مي -آب ببرت كالول كرمست بي بي - وه آپ كاللي قابليت كے لئے ايك بيت بى الرائون ہے - كاندى كى

## نينا كي صوري

علامی مندوستان کی تاریخ کاعملی ترین دان تفار کیونکاش دن ظالم
موت زیم سے ہمارا بر ہما جواجھیں لیا۔ جواہر لعلی جوجہ ور بر برندی بنیا دھے۔ وہ جواہر جو
السانیت کے دلوتا تھے۔ وہ ان الفاظ سے تابت ہو تاہید۔ جو کہ ان کے انتقال بران کے سب
خالف آدمی دام جی نے کیے تھے۔ بیٹی تنہرو مہند و سنان کا مہذب ترین المان تفادان کی
موت مرساتھ ہی سادا کھارت ہوگی میں ڈوب کی دیمارت تو کی سادی دنیااس بنتا کا مام
موت مرساتھ ہی سادا کھارت ہوگی میں ڈوب کی دیمارت تو کی سادی دنیااس بنتا کا مام
کے در باتی در بول کے فام جوش میں گئے۔ انہوں زینیا کی یا دبراف نے لکھ ڈالے اور البا مام
کے ان کی یا دبر باب تعلی کا کہا یا عوض بیا کہا تھا۔ اور مراب کی کوان کی ادھی کوراج کھا میں
میں کھر دیا جائے۔ وہاں برائس سے بہلے انہوں نے وصیت کی تھی کہاں کی اکھر کو ہون کی کھیوں
میں کھر دیا جائے۔ تاکم نے کے لعد بھی دہ ' کھارت ما تا' کے کام آئے۔ اس سے صاف طاہر
میں کھر دیا جائے۔ تاکم نے کے لعد بھی دہ ' کھارت ما تا' کے کام آئے۔ اس سے صاف طاہر
میں کھر دیا جائے۔ تاکم نے کے لعد بھی دہ ' کھارت ما تا' کے کام آئے۔ اس سے صاف طاہر
میں کھر دیا جائے۔ تاکم نے کے لعد بھی دہ ' کھارت ما تا' کے کام آئے۔ اس سے صاف طاہر
میں کھر دیا جائے۔ تاکم نے کہارت کی سی تھی دئیل ہو ت کے طام م کھوں نے اس ہمارے باس

زیاده دیر بہتے ہمیں دیا۔ وہ جو اہر جو بھارت کالبے تاج شعبہ کا میں اس مقارات اس صورت گرفر شدہ سرت مقارط اہر میں طام وسی مطابق کی مقارم معارف کا متلاث می طلم وستم کے مقا بلہ کارزادیں عظر بالارتھار ہروقت صداقت اور امن کا متلاث می طلم وستم کے مقا بلہ مربر وقت سینہ کہر ملک کا وہ معما راعظم اور عالمی امن کا پیامبراس دنبا سے انگر کیا تھا۔ کیکن مربر وقت سینہ کی ماروں این اس کھی کا ڈیر میں گیا۔

مراس استظر رسمای یا دس این استهای یا دس این استهای گردی گردی گردی استهای استهای این استهای ا

بي سبوبرات الم حرام بين على المروجي كي الم حرام بين على المروجي كي الم والم مرام بين المرام على المروجي كي الم والم المرام المر

مَرْيَةُ نُشِم: أُولِيم عن:

### بنان والعل بردك علق فاضاص بالتي

الرسم بیڈت جا ہرلول خرو کی زرگ کے بارے میں اکسنا جا ہیں۔ لواس کے لئے کئی گئیں بحرط بیں کی ۔ گر نہاں بر تھ ان کی تحقیت کے بالے میں فاص فاص با اول کا وکرکے ہیں:۔ ١١) يول لودنياين بهن برا عراب المان دان اورليدر بداره عن م ان میں سے بہت کم الیے میں جنہوں نے اپنے ملک کے علاوہ دنباکے سامنے بھی کھریش کیا ہو۔ بندت جی بھی دنیا کے آن ہی لیڈرول میں سے ایک ہیں ۔ جنا کے اہموں نے دنیا کو کئی بارجنگ كى تباسى عبيا يا درونياك ما من غيرها بنداريالسبى كانظريبين كيا (٢) بن المعلى برون دنياكرا من بي سيل كا مول بين كيا جومادي مي وي بندن جي نوم نه صيند الفيظ بدار بنايك بالتي سي كهاكمين في المي وفر كابمر الك كافريس كوليات كويا البول في البول في المناكل في فرمت كرت الني جال و عدى-(المابرها بي كم باوجودده ال تفك فين كرن عدادران كالغره يه تفا-آرام گلاب كا نازه بجول لگاربتا عقا۔ جو بس یاد دلاتا تقا۔ كدده قدرت تے حین چیزوں نے (٢) بندت في كريول سے بھی النها حجت مي كيونكروه ال كوبھى قدرت كىطرف سے ایک لفرن مجھتے ہے۔ اور اسی لئے وہ دنیا کے بیوں میں چاچا امرد کے مام سے شہور گئے۔
دی ان کو جمہوریت کے اصولول برایمان تھا۔ اور بیران کی کا کمال تھا۔ کہ انہول نے مندوستان کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بنا دیا جہاں پر یا بخ سال کے بعر بول کرو را بالغمرداورعوريس دوك والحاس-رم،بندت ہرد مدیب کے قائل ہیں تے بیما کیزان کی وصیت سے ظاہر و تا مِ كراران كامدب عقاده النائبة دوستى اوروطن يرسى عا- کے پہلول بالارمتا ۔ آپ دنباکے ایک پہلے ہیں مقرد سے ۔ آپ کے اصاف محمدہ اور
آفاد نید بدہ کا بیان کرناسمن درکو کو ذرب بیں بندکہ نے کے متراوف ہے۔ آپ کی اوصیف
بعد اور الضاف ہے۔ آپ ڈیرہ دون سے والیس آکرائی دو گھنٹے کی علالت کے لجد سرکیا ش
موتے ۔ امل عالم اور خاصرا مل مبذیر بردی کی گھٹا ہیں اظریں۔ شاید ہی کوئی آدی جھ گا۔
مرکی رمند و کراور آپ کو شربہا یا ہو۔ اہل مبذ نے بیتہ تبدیکیا ہے کہ وہ آپ سے درین اصول
مرکی رمند دہ کراور آپ کو شق قدم برجل کرنا البر آپ کا نام امر بنا تعیقے۔ تاکہ آب کی
مرکی رمند دہ کراور آپ کو شق قدم برجل کرنا البر آپ کا نام امر بنا تعیقے۔ تاکہ آب کی

بانوز:-

#### "كون لهما سيك أو الله"

کون کہاہے کو عمری دات ہے انمائیری ہادید مالات ہے ہم صلا کے وقت کہتے ہیں اسے بیاد کا افداد کہتے ہیں جے ہامقیں ابھی ساری ملقہ ہے کون کہتا ہے کہ نہرد مرگیا جہنترام طاکی او کی بوا؟ کون رد کے اتیری آ داز کو مس کی سی کی طام کا ہے کون مس کی میں ابھے تیری رد شی

من کے صفے کا کی معمدیں موت لودنيا عن آلي يمانيس زندى براوتيرا حال عقا موت كومي كرديالة تحبين كس واول المرابع المروكش مي كس كي اليقي بيروط صالت كلاب ما ين دا لو كي خري الله الله العطرح وفانه كولي أقاب كتيس كراسان مي دوويا النيخ بس كذرين عي بل كتي دئى عرسول نے دعائیں اسقارت عد وعرجاد داني س كي و معرك المن منروكالمد س كمونى بروادراس عاصول كولى دى تىرىدى كى بوا كريس مكن شراف ري فيول

CC-0 Kashmir Research Institute. Digitzed by eGangotr

الهول نے مل کراسنا دیم معرم لتندد کے الات حرب سے بدلینی لاج کے ماعد جا کھودی تقریبًا گیارہ سال بٹری جوا ہر لعل ادران کے دوسرے ساتھی محبوس رہے۔ آخر بہدوت تن آزاد موارآب وزيراعظم كعهده برفائر بور آب نجبل مين جومكتوبات شريمي ازاكاري كولكهاب انسب كالحبوعة الدكي عالم كي تحلكبال كي صورت مين جهيا الان علاق محتى مناذ ایک اور کماب بھی آپ نے کھی ہے۔ آپ ایک بڑے مصنف بہترین ادبیب اور دنیا کے سب سے ٹرے سباست دان ادر تقان كزريس - علاماقبال نے جادیدنامیر المحاب -الدُنه مِرْدُرو كُونَ وَنَدَه وَلَ الدُنه مِرْدُرو كُونَ لَهُ مَا وَنَرَادُونَ النكاه فال فرنگ الدر و وش السل فال الفار فال المشير است السل فال الفار فال المشير است بريمن زاد معن كحبرون كي آب دناب ديجور كل الديمي نثري سياني ياني يوجاتا مرجوات نيخة كالا درتين وأن مي كه أكر بزيمني أن كي بوشمندي كي تأبِ بني لاسكنار ان کی اصل ہما ری خاک دامنگیرہے۔ اوران سے مکتے تا رول کا اُفق ہماراکشمیرہے۔ میں ہمیشی بیوں کے ہمدر درامن عالم کے بانی - آزادی کے دلدا وہ - بیج سیل کے مقد ربعين -آن نه عالمكر برادري- انوري، - الحاددالفاق - بكسانيت - نعوص بالمي رمدردي من ووران وزارت من من المول كر مذات المع اور والطرائي و کادرس دیائے۔ قًا مُ كِيا يَسِندوك المالي يا بخيالم من المرضولول كامليل الم كالله المرابية دوزا فرزون اصافه مو تاگیا- کارخان کصل کئے بیخیز میں آباد کو میں ۔ دوس مانگلتائی امریکی دغیرہ ملکول کی فرمیں میرندوستان میں مال نباد کر سیاری میں میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں ممالك مين ترسيت عاصل كرف كے لئے دوانہ كئے كئے فولاک كى تى كام شاصل ہوا کی کادراف سے بہند درستان نے جوتر تی کی ہے دہ قرص بیار زا کھی بھی بنیں جاکا کی کادراف سے بہند درستان نے جوتر تی کی ہے دہ قرص بیار زا کھی بھی بنیں جاکا موروں سے میں دوسان ہے ہور میں ہے۔ ان کا نگرس کو دان کیا آپ کئی بار اب نے اپنی ایماد دلت ابنام کان آشاد ہوں دان کی ارد ان کی بار و اب ما ی جاسها دولت ایبارهای بی بین بیزد داوا کے لئے مقیم رہتے میرا نے یہاں آپ بیبالگام موندمرگ باحث اس کیا کہ نے بھے جس وجہ سے آب اوکشیرے خاص اس تھا۔ آپ جین سے سٹوش آس کیا کہ نے بھے جس وجہ سے آب آپی بوشدی ونیاس مالنوت می و کھذبان سے کہنے د مرکوکر دہنا۔ اور کوکر مين يجي زيطية - بارلمن في ما وجود فالف يار موا

كونى بنيانېيى تھا-ان كے دنين نيٹرت مدن موسى مالويد نے بالوں بالوں بين الن كواطلاع دى كالا آباد سے جھیل كے فاصلے پر ایك لنگ دھرنگ سادھو درخت برا بن تبسیامیں روز د شرب مردف رسما ہے۔ بنا بدان کے اِس جاکہ ہماری عرض وغایت لوری ہو۔ اگر قادر طلق کی مرضی موى او آب كيال كوى فرز نالوكنداو لد مومائے-انام کادوه دورد در برصبح یا نے بیمنزامقیدو کی طرف دواند بوئے۔ توکی د سکھتے میں کہ دوسا دھواسی وقت درخت سے نیچا ترزیا ہے کیون دوصرف دن میں ایک ہی بارد رجت سے پنیج اتر تاتھا۔ انہوں نے اسے بینام کیاا ور ببار تھناکی کنشری موٹ ص حی کے ہاں ایب فرز ندفوخدہ کا جنم ہو اس نے پہلے دھتکارا اور کہاکران کی قسمت میں کوئی فرز زنس سے الہول نے وسلم جن تھوے آخر میت بی کرنے کے لعباس نے کہا کہ آپ س اس بیال اجا تھ خرددسرے دوزدد لوں دین حدمعول درخت کے نیچے ہے اوان کی مرت کا مماناندا جب المول نے مادھوکو درخت کے نیخ مرے ہوئے یا ارتیر بہت سے لوگن جم ہوئے۔ مادھو جي كا دا وسكارا كام دياكيا - اورد و ملول ومالوس بوكر كمراو في دقت كذر تأكيا - بإلا خر دة مقره بردر والانمر ومفاعمي الدابادس شرى والمعل جي ما واكني داول مك خوشيال مناني كنايي - سا دعوول كوكفا نا كفلا ياكيا - مجرات دي لئي - بجرات حي الله يار سے بالاگیا۔آپ کو یا لینے کے واسط ایک نگر نرلمڈی رکھی گئی۔ آپ کو بین بی مے گھوڑے ی معادی کابہت نفوق تھا بشری ہوتی تعالی نے ایک عربی کھوڑا آپ ی تواری کے لئے ي دهلوا نے کيلئے فرانس جھیج دئے جاتے۔ علم كے لئے آپ وانگلتان دواند كياليا - بونهار بردا كے چكنے چكنے يات -و كور طيطايا جاتا فورًا از بر موجانا مان كي ذيان أور قوت ما فظ كمال درج كانها -المعلق الما والمعلم المحبي على - إلى كاخاصا تفاكراً إنها طالب علمول مع ممازريت بون المركان المارت لوطي اور وكالت كاكام شروع كيا- مرآب كواس كام مين خاص كليم عدد الوطن كا وش كار الرابقار جنا نجرمها تا كا مذهى تعادت مين اليك نھی۔ اب و اس کے خوان کے عقیدہ کام خیال بنوتا مہانا جی نے ان سے کہا کہ میں مرف ایسے ادی کے مثلاث میں ماسطی سربزی ہوا۔ اور دی ۔ اسے اوق کے ہمارے واسط آپ سے تنزی جو ابرافل جی فرمات ما ملی مول انہول مید دان ایی مرد اس رج سے اب مہا تا کاندھی جی کے دوش بدوش کا کرنے گئے۔ ان کی کا تھ ديا موسي مي مي مي من اجندرية اد والروادهاكر شن مولانا الوالكلام الاد وغره

# الطريكةوى نا تقامطود. المريكة والمعلى فرو المعلى في المعلى

تحبوب الهي:-د موس جماعت! -

# بنان برد كانتقال برلال

ايك روش ولم عقانه والم ملكين ال يواغ مقا مزد ما ٢٢ مني ١٩٢٥ عربي كالميز صبح كونباد وستان كي حبوب وزيراعظم نيدت والعرائبرو كى طبعيت اچانك بروى ادرائسي مروى كرور رستجلى طواكرول ني زادول جنوب وربر ميدت والمران، كي المن يخب النبي فات زولا مك رجي ب موت میں کورٹ کادی ہے کاج وہ کل بادی باری ہے لاب كموت كالك وقد معين سرا ورمعين الريني سكما بري بلار كوابك ون موت ے د دیار ہو ناادرا بنی اس عارصی ذند کی کوختم کرے ایک ایس منزل کی جانب مفرکرنا ہے جہال معد من من المربوط في معدد الماري الم جواہر کی ہو اس میں سے لئے انتہائی ملال الکیزہے۔ ہم ایک عظیم دمہا بہترین مفکرد مدیم دای جرب اور خرور کے بین اور بیر دی ایک سے دمہا ہر ان علاد مد بر ادم مرد لعربی سربراہ سے خرور کو کئے بین اور بیر کر دی ایک سے جس کے دیخ دقلق کو ادم مرد لعربی الله برای از درجة قرق بردی میں اور بیر کر دی سے جس کے دیخ دقلق کو ادم برسمت کے مطابق میں ماسکتا- در حقیقت بنات بنرو کا بی عناک ماد تذمیرانی ہمارے ایک مدت میں مطابق بنا کی ایم آری ایک مدت مان معروبی این بایم برایت وعبرت کا ایک ایم ترین داعبه بھی ہے۔ ایک مدف سوایہ مائم ہی بنیں بلکہ برایت وعبرت کا ایک ایم ترین داعبہ بھی ہے۔ لئے صرف سوایہ مائم ہی بنات جواہرلعل کی دندگی ندھرف محادث سیلئے بلکہ لودی عالم السانبت کیلئے ایک منعل داه اور مور علی وه شانتی اورامن کے افتیاب مقر اوراس کے سلامی کے لئے البول نے معلاہ الدوں یں - اراد دسے جبر میں سی اس کے میں کہ دہ عالمی سامی اور امن کے ایک تلف اور جا ارشر کی ملب میں اور سیانی میں کو اور گار اور گار اس میں اسلامی اور جا ارشر کی ملب میں این اور در میں دوستان کی جنگ اواد آئی میں میں اسلامی اور جا ارشر ی مدن ی اور چی یک یک می از دی می برد کا بارش اوا کیا اور کا ندمی می کارد کا مدمی کی کارد کا مدمی کی کیاد کا می مجاب سے البول نے میدو سال کے شارکام کے جی کو بھاری آزادی کی از کا ندمی می کی بارد کا مدمی کی کی بارد کا ندمی م عام سے ابوں عبد بلا اللہ بر شار کام کے جن کو ہماری آزادی کی تاریخ لظاندار تہمیں بی وزید عظم ہونے پہلے اللہ بر شار کام کے جن کو ہماری آزادی کی تاریخ لظاندار تہمیں وزارت عظی برفائیز ہونے اور ملک کی قیادت سیفالنے کے لید طرح طرح کی

عالمیں لاجاب و ه لقر مر مقی کمیں تری دنیایں برنظ و ه تحریر تقی الیمی نتری الا الدین میں تری الدین الدی تری الدین الدی الدین الدین الدی الدین الدی الدین الدی الدین الدی

کیے ہے جی کو قوم کا شہبار ہے شہبال ہے دفعات ہوادہ صاحب بواد ہے کیا داز ہے مہدال ہے اللہ ہے ہوں جانب پر واز ہے ہم اللہ ہم اللہ ہم ہم اللہ ہم ہم سے مو کو اد ہے ہم اللہ آدی مام سے مو کو اد ہے

یادر کو اے تو تہر آدکو مٹاسکتی ہیں گوئی طائب سی گردن کو جماسکتی ہیں دولا آس کے طاقت سی گردن کو جماسکتی ہیں دولا آس کے طاقت سی کا دولا کا دولا

الوداع اعلى ميك ليدرمين رسبرالوراع الوداع بعادت كوائ اخترالوداع الوداع مشرق كرائ ما ومنورالوداع الوداع كاندى كرائي بيايي حوام الوداع الوداع مشرق كرائي مكاتب مبين نام كمنام ب محتم ترى مرادي اب تيرا بيغام ب

دادهاكرشن بيرون بيكيس دادهاكرشن بيرون بيكيس 1-1-20 (30)/1901 بوگی کہرام کس کی وت پر سرائے آج مزیر کس مرجا بھا ماتم وغیرونا ہے آج سارکوں بناہوا مام کدہ جرارے جعوفا سيم سكون البادل جال والمام

السطرح سيراه ولاري عمر كاطوفان في كيا

الم كيونكي يافتدياس دكريال لفي كيا

معل وكوبر عبى برسك مع جوابرلعل جي بينوا عالي ارج دنا سرح الما المحال الما المراد المر ده وابر مع و مارت مي المعد المال ول ليين آج دنيا المحين عيامال ا فط کیا کیا قالون قدرت اوردے خ لواليا كرنبي سكتا ضائي فيمورد ي

و عند المسالم من المسالم من و الم جس سے بدر ندگی بیاری عی دہ بیاراندر ع من دل وده مل مان تالا بند ع درع العدوه المحركا الادابررع د کی در او مین اب ده جوابرای میل CC-0 Mashmir Research Institute Digitized by a Cangotri

وممنيزو لفرارس طاسكول كاميكزين 1/1/80 ماطرادهاكش برد بايس آه جوابرلعل جي پنٽن نبرو کانتقال فيرالال محبوب اللي ديوين جماعت ماسطر ير معنوى المقر معقو 11 14 ا پندت نبرد اور کشم 15 ا جوام لعلن يا وس منز 10 درلقرلف ينذت والرلعل برو 10 11 (6) (3) 100 3 النرى بروكا المول سدلش 14 14 CC-0 Kashmir Research Institute. Digitzed by e

